مفت سليا شاعت 99 مابنا مداشا صندا يستسد مرطان المال المراجع ال اللينةفيامي سيناتي حسن رضاخان بركاتي مايس

جَعَيت إشاعِت اهلِسُنْت بِالسّان نورسجية اغلنى بالالاكسرابي منه

# أينه فيامت

از قلم ماحی بدعت عامی سنت حضرت علامه مولانا حسن رضا خان بر کاتی علیه الرحمه

جمعیت اشاعت املسنت با کستان نورمبد کاغذی بازار، کراجی -74000 فون 2439799

## یجھمصنف کے بارے میں

استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خال صاحب عليه الرحمه (۲۲۱ه/۱۳۵۱ه) اعلی حضرت امام البست فاضل بریلوی علیه الرحمه کے بیٹھے بھائی تھے ابتدائی تعلیم والدگرای مولانا مفتی نقی علی خال صاحب علیه الرحمه یہ بھی جانے ہوئی علیه الرحمه یہ مشاق کے علی خال صاحب کی پرفسیج الملک النی باوی کی خدمت میں رام بور بختیا اور شعر کوئی کے میدان میں لمال ماصل کی پرفسیج الملک النی باوی کی خدمت میں رام بور بختیا اور شعر کوئی کے میدان میں لمال ماصل کی پرفسیج الملک النی بین المال ماصل کی پرفسیج الملک النی بین المور شن است میں المور بختیا اور شعر کوئی کے میدان میں لمال ماصل کی پرفسیج الملک المور شام کی بین المور بین بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین المور بین بین المور بین المور بین المور بین معل المور بین المور بین المور بین معل المور بین المور بین المور بین معل المور بین ا

املیٰ سنت نے مندرجہ ذیل اشعار میں ان کی تاریخُ وفات اشخراج فر مایا ہے۔ نوت 'سن آمد و نعت حسن صن رضا باد بزیں سلام ۱۳۲۶ھ

ان من الذوق لسحوهم ان مين الشعر لحكمة تمام ١٣٢٩هـ ١٣٢٩ه كلك رضا داو جنال سال آل يافت قبول از شهراس الانام ١٣٢٩هـ ١٣٢٩هـ

#### تصانف حضرت مولا ناحسن رضاخان عليه الرحمه

- (۱) زول نعت (نعتيه کلام) (۲) ثمرهٔ فصاحت (۳) دين حسين
  - (٣) انتخاب شبادت مع آئينة قيامت (۵) صمصام سين برادرفتن
    - ٢) ساغر پر کيف (٤) نگارستان لطافت

|        | مغجه نمبر | ﴿فهرست﴾                                                            | ر شار |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| i      | 5         | عرضِ ناشر                                                          | 1     |
| !<br>! | 7         | حبيب خدا علي كارگاه مين فضل شادت كي حاضري                          | 2     |
|        | 7         | فضائل امام حسن وحسين رضى الله عنعمان مسال                          | 3     |
|        | . 9       | محبوبانِ بار گاهِ البي اور قانونِ قدرت                             | 4     |
|        | 9         | سر كار عليه اور خاندانِ رسالت كالقر المتيارى                       | 5     |
|        | 12        | الله عزوجل کے حقیقی دوست                                           | 6     |
|        | 13        | یزید پلید کی تخت نشینی اور قیامت کے سامان                          | 7     |
| -      | 14        | امام محسن (رضی الله عنه) کی شهادت اور بھائی کو نصیحت               | 8     |
| 1      | 15        | الام حسین (رض الله عنه) کی شهادت کی خبر واقعهٔ کربلاسے پہلے ہی     | 9     |
|        |           | مشهُور تھی                                                         |       |
|        | 16        | بزید کا پیغام بیعت اور امام حسین (رض الله عنه) کی مدینے سے روا تگی | 10    |
|        | 22        | کو فیوں کی طرف سے فریاد ، جھوٹے وعدے اور امام مسلم کی شہادت        | 11    |
|        | 25        | امام جنت (رضی الله عنه) کی میدانِ کربلا کی جانب روانگی             | 12    |
|        | 29        | ائن زیاد کی جانب سے ناقہ بعد کی                                    | 13    |
|        | 30        | ز جیرین قین مجلی (رضی الله عنه) کی معیت                            | 14    |
|        | 31        | المام مسلم (رضى الله عنه) كي شهادت كي خبر                          | 15    |
|        | 32        | حفرت محرکی آمد                                                     | 16    |
|        | 34        | کو فیوں کی بے و فائی اور قیس بن مسر کی شیادت کی خبر                | 17    |
|        | 35        | امام عالى مقام (رضى الله عنه ) كاخواب وكجينا.                      | 18    |
|        | 36        | ان زیاد کی طرف ہے امام عرش مقام پر مختی کا تھم                     | 19    |

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يارسول التعليقية

نام كتاب تكنيه قيامت

ازقلم خطرت مولا ناحسن رضا خان بركاتي عليه الرحمه

ضخامت : ۸ صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

مفت سلسلها شاعت : 99

اشاعت : محرم الحرام ۱۳۲۳ اه، مارچ ۲۰۰۲ و

#### ابتدائيه

المحد للدرب العالمين والعسلا 1 والساام على سيد المسلين وعلى الدواصحاب اجمعين جميت اشا عت المستقد باستان البين مفت سلسلد اشاعت كى 99 وين كثرى كے طور برشهنشا و محن مولا نا ` نن رضا خال بريلوى عليه الرحمه (صاحب ذوق نعت) كى تاليف مقدسه "آئينه قيامت" شاكة كرنے كا شرف حاصل كررہى ہے بيه كتاب جہال حضرات حسنين كريمين رضى الله تعالى عنها كے فضائل ومنا قب شهرائ كر بلائك مراتب، معركه كر بلائك سلسلہ وار واقعات، امام عالى مقام رضى الله عنه كى شهادت اورشهادت كے بعد كے واقعات كا ايك مستندو مدلل بيان ہے۔ وہال اورونشر كا ايك حسين

عرصہ درازے یہ کتاب منظرعام سے پر دہ فرماتھی جے حال ہی میں مکتبہ اعلیٰ حضرت (رضی اللہ عنہ) نے تسہیل اور ترتیب نو کے ساتھ نئی کمپیوٹر کمپیوٹر کمپیوٹر کی ساتھ شائع کیا ہے جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان اس موقع پر جناب مجمد اجمل عطاری صاحب ( کمتبہ اعلیٰ حضرت ) کی نہایت مشکور ہے جنہوں نے جمعیت ہذا کواس کتاب کی مفت اشاعت کے لئے کمپیوٹر کمپوزنگ استعال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اللہ سجانہ وتعالی اس کتاب کونا فع ہرخاص وعام بنائے ۔ آمین بجاہ سید المرسلین ہے ہے۔

فقط محمرتا بشاختری (انچارج شعبه نشر داشاعت) فاضل جليل حضرت علامه مولانا خليل الرحمن چشتى مدخله العالى

نواست رسول شہید کر بلاحضرت امام حسین رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمٰی تاریخ کا ایک ایسا دردناک ادراندوہ گیس سانحہ ہے جواپی حیثیت کے لحاظ سے منفرد ہے اس کی عظمت آئ بھی اس طرح ہے جس طرح صدیوں پہلے تھی اس طویل عرصے میں کتنی سلطنتیں تباہ ہو کیں ، قوتیں نیست و نابود ہو کیں ، نظام بدلے ، حکمران بدلے ، دنیا بدل کیکن شہادت امام حسین کا انقلاب انگیر اورفکر انگیز داقعہ جس قدرقد یم ہوتا جارہا ہے اس قدر اسکی اہمیت بھی برمعتی جارہی ہے۔

محرم کا چاند دیجتے ہی انسان ماضی کی تصویر میں گم ہوجا تا ہے۔ جہاں ایک تیخے صحراء میں نو استدرسول جگر گوشتہ بتول چند جا نثاروں کے ساتھ باطل کے سامنے برسر پر کارہوتا ہے۔امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت اور اہل بیت پر ڈھائے گئے مظالم انسانی روح کورٹر پا جاتے بیں اور آ نکھ خون کے آنسورو نے گئی ہے اور جس دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اسکی آ تکھ اشکیار ہوجاتی ہے۔

ہم اپنے اسلاف کی یا دمناتے ہیں ان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں ایکے کارناموں اور قربانیوں کی شخیر کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جواصول وہ چھوڑ گئے ہیں ان کواپتا کرہم اپنی اصلاح کریں۔

زرنظر کتاب آئینہ قیامت اس سلسلے کی گڑی ہے جے اعلیٰ حضرت امام اہلسنّت امام احمد
رضا فاضل بر بلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی حضرت علامہ مولا ناحسن رضا خان صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب میں شہادت امام حسین کی نسبت صرف سیچ حالات
واقعات کومتندروایات کی روثنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس سے قبل بھی منظر عام پر آچکی
ہے ایک بار پھر جمعیت اشاعت اہلسنّت با کتان کی سعی وکوشش سے مفت سلسلہ اشاعت کیلئے
شائع کی احار باہے۔

| 36   | نواسه رُسول (رضی الله عنه) کی شب میں روا نگی               | 20 |
|------|------------------------------------------------------------|----|
| 37   | ميدانِ كربلايس آمر                                         | 21 |
| 38   | امام مظلوم پر پانی بند ہو تا                               | 22 |
| 39   | انن سعد کی طرف سے این زیاد کو مصلحت آمیز خط اور شمر کالهام | 23 |
|      | کے خلاف ور غلانا                                           |    |
| 40   | شمر کی این سعد کے پاس آمد                                  | 24 |
| 40   | ۹ محرم الحرام اوراور خواب میں جدِ کریم علیت کی تشریف آوری  | 25 |
| 41   | الشحرِ امام عالى مقام كى طرف سے مقابلے كى تيارى            | 26 |
| 43   | اب قیامت قائم ہوتی ہے                                      | 27 |
| 46   | دس محرم الحرام اور خاندان رسالت پر ظلم و ستم کا آغاز       | 28 |
| 49   | حضرت محرک امام عالی مقام (رضی الله عنه) سے معذرت           | 29 |
| . 51 | مقابله كاما قاعده آغاز                                     | 30 |
| 58   | چمن رسالت کے ممکنے بھولوں کی شمادت کی ابتداء               | 31 |
| 60   | المام عالی مقام (رضی الله عنه) شهید ہوتے ہیں               | 32 |
| 64   | جگر گوشهٔ رسول علینه کی پر سوز شهادت                       | 33 |
| 70   | شمادت کے بعد کے واقعات                                     | 34 |
| 73   | سرِ انور کی کرامات                                         | 35 |
| 74   | مزيدوا قعات                                                | 36 |
| 75   | قتل حسين (رضى الله عنه) مين شريك بد مختول كاانجام          | 37 |
| 77   | امام حسن کوز ہر کس نے دیا؟                                 | 38 |

بسم الله الرحن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانامحمد واله واصحبه اجمين

## ﴿ حبیبِ خدا (ﷺ) کی بارگاہ میں فضلِ شادت کی حاضری ﴾

ہمارے حضور پر نور 'سرورِ عالم علی کے اللہ تعالی نے تمام کمالات وصفات کا جمعِ خلق فرمایا۔ حضور علی ہے ہے اوصاف حمیدہ و خصائل پہندیدہ 'سی سکل ۔ 'سی بھر ، سی رسول ، سی پنجبر میں ممکن فہیں۔ بھر ظاہر ، صرف فضل شادت ، اس بارگاہ عرش اعتباہ کی حاضری سے محروم رہا۔ اس کی نسبت علائے کرام کا خیال ہے 'اور کتنا نفیس خیال ہے کہ جنگ اُحد شریف میں اس روح مصور ، جان مجسم علی کاد ندانِ مبارک شہید ہونا' سب شہیدوں کی شمادت سے افضل ہے۔ اور جس وقت حضور پر نور مبارک شہید ہونا' سب شہیدوں کی شمادت سے افضل ہے۔ اور جس وقت حضور پر نور علی مبارک شہید ہونا' سب شہیدوں کی شمادت سے افضل ہے۔ اور جس وقت حضور پر نور علی مبارک شہید ہونا' سب شہیدوں کی شمادت سے افضل ہے۔ اور جس وقت حضور پر نور علی مبارک شہید ہونا' سب شہیدوں کی شمادت ، حضور ہی کی شمادت ہے اور انہوں نے نیا بنا مبین رہتا کہ ان حضر ات کی شمادت ' حضور ہی کی شمادت ہے اور انہوں نے نیا بنا مبین رہتا کہ ان حضر ات کی شمادت ' حضور ہی کی شمادت ہے اور انہوں نے نیا بنا مبین کے مرسزی در خرو کی عطافر مائی۔

﴿ فَضَائِلَ المامِ حَسن وحسين رضي الله عنهما ﴾

ایک بار حفرتِ امام بخسن (دمنی الله عند) عاضر خدمتِ الدس بوکر محضورِ پر نور علی الله عندی عاضر خدمتِ الدس بوکر محضورِ پر نور علی کے ثابه مبارک پر سوار ہو گئے ، ایک صاحب نے عرض کیا" صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے۔"حضور نے فرمایا" اور سوار کیسااچھا سوار' ہے۔" (مشکورۃ المصابح باب مناف اهل النبی ﷺ ورضی الله عنه ﴾ (ایک مرتب) حضور پر نور علیہ الصادۃ و السلام نے کہ امام حسن (رضی اللہ عنه ) مبارک سے لیٹ گئے ، حضور علیہ الصلوۃ و السلام نے مجدے کو طول ویا کہ کہبی

منون وتد كريم والراوية المالية المالية المالية

١٠ إلى ليني فرشة

جمعیت اشاعت البسنّت مسلک البسنّت کا ایک اشاعتی وتبلیغی ادارہ ہے جوعوام الناس تک بالعوم اورعلاء تک بالخصوص تبلیغی ،فکری مسلکی اورعلمی مواد پہنچانے کی کوشش کرتارہتا ہے۔ الله تعالی جمعیت اشاعت البسنّت پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان کومزید اخلاص میت واجرعظیم عطافر مائے اوران کی خد مات کوقبول فر مائیں۔ آمین بجاہ سیدالمسلین

والسلام

خليل الرحمٰن چشتى عفى عنه دارالعلومغو ثيه مجمد يغو ثيه، سائث كراچى -

#### ﴿ محبوبانِ بارگاهِ البي اور قانونِ قدرت ﴾

جب حضور پر نور علی کے یہ ارشاد اور شنر ادول کی ایک پاسد اریال ، تاذیر داریال یاد آتی ہیں 'اور واقعاتِ شادت پر نظر جاتی ہے تو حسرت ہمری آنھوں سے آنسو شیس ، لہوکی یو ندیں نیکتی ہیں اور خدا کی بے نیازی کاعالم آنھوں کے سامنے چھاجا تا ہے ، یہ مقدس صور تیں خدا کی دوست ہیں اور اللہ جل جلالہ کی عادتِ کریمہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے دوستوں کو بلاؤل میں گھیرے رکھتا ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ" میں حضور علاقے سے محبت رکھتا ہوں۔"فرمایا "فقر کے لئے مستعد ہو جا۔"عرض کیا"اللہ تعالی کودوست رکھتا ہوں۔"ارشادہوا "بلا کے لئے آمادہ ہو جا۔"

اور فرماتے ہیں ''سخت ترین بلا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والثناء پر ہے ، پھر جو بہتر ہیں ۔'' پھر جو بہتر ہیں۔''

ع۔ جن کے رہتے ہیں سواان کو سوا مشکل ہے

ع نزدیکاں رابیش بود حیرانی

## ﴿ سر كار اور خاندانِ سر كار عَلِيهُ كَا فَقرِ اختيار ك ﴾

جارے حضور انور علیہ کو خداتعالی نے اشر ف تریں مخلوق بیٹا اور محبوبیت خاص کا خلوب فاخرہ عطا فرمایا۔ آئ وجہ سے دنیا کی جوبلا کیں آپ نے اٹھا کیں اور جو مصیبتیں آپ نے بر داشت کیں کسی میں ان کا تحل ممکن شیں۔ اللہ اللہ محبوبیت کی تووہ ادا کیں کہ فرمایا جاتا ہے ،

" لَوْلَاكَ لَمَاخَلَقْتُ الدُّنْيَا ال مجوب الس الرَّمْ كوبيدان كر تا تودنياى كون

باتار"

مراٹھانے ہے گرنہ جائیں۔﴿ ١٦ نُ الحلفاء ﴾

امام حسن اورامام حسین (رضی اند عنما) کی نسبت ارشاد ہو تاہے کہ "ہمارے میہ دو بیٹے 'جوانانِ جنت کے سر دار ہیں۔"

﴿مشكواة المصابيح باب مناقب اهل النبي رَاكُ ورضى الله عنه ﴾ اور فرمايا جاتا ہے "ان كادوست بمارادوست اوران كادشش بمارادشش ہے۔"

﴿سنن ابنِ ماجه باب فعنائل الحسن والحسين ﴾ اور فرماتے ہيں مالك دوست اور ميں حسين سے ہول ،اللہ دوست

اور قرماتے ہیں مالکے "مسین جمو ہے ہے اور میں مسین سے ہوں ،اللہ دوس رکھا ہے جو حسین کو دوست رکھ ، حسین سبط ہے اسباط ہے۔"

﴿ مد كوا المعابيح باب مناف اهل الذي الله عنه ﴾ ايك روز حضور بر لور مناف المعابيح باب مناف اهل الذي الله عنه ﴾ ما جراد منور بر لور مناف ك د بن زانو برام م حسين اوربائي بر حضور ك ك "ان ما جراد ب معز ت ابر ابيم بيط تنه ، معرت جريل نے حاضر ہو كرع ض كى كه "ان دونوں كو خداتعالى حضور ك باس نه ر كھ گا ايك كواختيار فرما ليج " حضور نے امام حسين (رض الله عنه ) كى جدائى گواره نه فرمائى ، تين دن كے بعد حضر ت اير ابيم كا انتقال ہو ميا راس واقعه كے بعد امام حسين جب حاضر ہوت ، آپ بدسے ليتے اور فرماتے "مَرْحَبًا بِمَنْ فَدَيْتُهُ بِأَبِنِيْ الله كوم حباجي بريس نے ابنايينا قربان كيا۔ "

اور فرماتے ہیں علیہ "ب دونوں میرے یے اور میری بیشی کے میٹے ہیں ، اللی! میں ان کو دوست رکھ جوانمیں اللی ! میں ان کو دوست رکھ جوانمیں دوست رکھ۔ " ﴿ مشکوة المصابح باب مناقب اهل النبی ﷺ ورضی الله عنه ﴾ بول زہر الرض الله عنه ) سے فرماتے " میرے دونوں بیٹوں کولاؤ پھر دونوں کو کا دونوں کے کا دونوں کو کا دونوں کو

بنول زہر ا(رمنی اللہ عنها) سے فرماتے" میرے دوٹوں بیٹوں کو لاؤ پھر دوٹوں آ سو تکھتے اور سینۂ انور سے لگالیتے۔"

﴿ مشكوة المصابيح باب من قب اهل النبي و الله عنه كه

(حدائق بخش)

یمال بید امر بھی بیان کر دینے کے قابل ہے کہ بید تکلیفیں ، بید مفینتیں محض اپنی خوشی سے اٹھائی گئیں ، اس میں مجبوری کو ہر گز دخل نہیں تھا۔

ایک بار آپ کے بھی خواہ اور رضاجودوست جل جلالہ نے پیغام بھیجا کہ "تم کو تو مکہ کے دو بپاڑوں کو (جنمیں اخشیں کتے ہیں) سونے کا بنادوں کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہیں ؟"عرض کی" یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن دے کہ شکر جالاؤں ، ایک دن بھوکار کھ کہ صبر کروں۔"

مسلمانو!اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور علیہ السلام کونفس مطمئنہ عطافر ملیا ہے۔
اگر آپ عیش وعشرت میں ہر فرماتے اور آسائش وراحت محبوب رکھے، توآپ کا پرور دِگار آپ کی خوشی پر خوش ہونے والاد نیامیں جنتول کوا تار کرر کھ دیا،اوریہ سامانِ عیش آپ کے ہر گزیدہ اور پاکیزہ نفس میں ہر گز تغیر پیدانہ کر سکتا،الی حالت میں یہ بلاپندی اور مصیبت دوستی اس بنیاد پر ہوسکتی ہے کہ آپ رحمۃ اللعالمین محسرے، دنیا کی ہر چیز کے حق میں رحمت ہو کر آئے ،اگر آپ عیش و عشرت میں مشغول رہے ہوتے تو "تکلیف و مصیبت" (کہ) جن سے عاقبت میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کو بھی سر وکارنہ ہوگا، ہرکات سے محروم رہ جاتیں۔

ایک بار حضور علی مسلمانوں کو کنیزیں اور غلام تقسیم فرمارہ ہے تھے ، مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ نے حضرت بعل زہر الرض اللہ عنا) سے کما" جاؤا ہم ہمی اپنے لئے کوئی کنیز لے آؤ۔"حاضر ہو کیں اور ہاتھ و کھا کر عرض کرنے لگیں کہ "چکی چیتے چیتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں ایک کنیز مجھے بھی عنائت ہو۔"ارشاد ہوا"اے فاطمہ! میں مجھے ایس چیز بتا تا ہوں جو کنیز و غلام سے زیادہ کام دے ، تُورات کو سوتے وقت

ایسے بادشاہ جن کے مقدس سر پردونوں عالم کی حکومت کا چکتا ہواتاج رکھا گیا، ایسے رفعت پناہ ، جن کے مبارک پاؤل کے یہے تخت اللی چھایا گیا، شاہی لنگر کے فقیر، سلاطین عالم ، سلطانی باڑے محتاج شاہان عالم و نیا کی نعتیں با نشخہ والے ، زمانے کی ورتیں دینے والے ہیکار یوں کی جھولیاں ہر یں ، منہ مانگی مرادیں پوری کریں۔اب کاشاہ اقدس اور دولت سرائے مقدس کی طرف نگاہ جاتی ہے تواللہ تعالیٰ کی شان نظر آئی ہے۔ایسے جلیل القدر بادشاہ جن کی قاہر حکومت ، مشرق و مغرب کو گھر چکی اور جن کاؤلا اہلت آسان و تمام روئے زمین میں نار با ہے ،ان کے بر گزیدہ گھر میں آرام کے اسباب تو در کنار خنک روئی تھجوریں اور بوکے بے آسان و تمام عمر پیٹ ہمر کرنہ کھائی،

کل جہال میلک اور نجو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لا کھول سلام (حد ائق مخ

شاہی لباس دیکھتے توسترہ سترہ پوند گئے ہیں ،دہ بھی ایک کیڑے کے منیں۔دو'دومینے سلطانی باور چی خانے سے دھوال بلند نہیں ہو تا۔دینوی عیش کی تو یہ کیفیت ہے ،دینی و جاھت و کیھئے تو اس عمائے والے تاجدار کی شوکت اور اس سادگی پیند کی و جاہت ہے دونول عالم گون کر ہے ہیں ،

مالک کونین ہیں گوپاس کھھ رکھتے سیں دوجہال کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں پھربلائیں پیش کیں ان میں ہے بھی نو 9 جھے گھبر اگر الگ ہوگئے ، ایک حصہ نے عرض کی ''عُوز مین اور آسان کے چودہ طبق کوبلاکا طوق ہاکر ہمارے گلے میں ڈال دے ، مگر ہم تیری طرف ہے منہ پھیر نے والے نہیں۔''ان کی نسبت ارشاد ہوا''او لیک آو لیکائی حُقًا. یہ میرے سیچے دوست ہیں۔''

"ابالمیت کی بلاپندی حیرت کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے۔" حضرت اور در من اللہ منہ) سے بلاو نعمت کے بارے میں سُوال ہوا، فرمایا ہمارے نزدیک دونوں برابر ہیں بیعنی

آنچه ازدوست می رسدنیکوست

امام حسن (رض الشعنه) كوخر موكى ، ارشاد موا، "الله تعالى الدور يررحم كرے مكر بم المل بيت كے نزد يك 'بلا، نعمت سے افضل ہے كه نعمت ميں نفس كا بھى حظ (يعنی حصه) ہے اور بلا محض رضائے دوست ہے۔"

اللهم صل على سيدنا ومولانامحمدوعلي اله واصحبه اجمعين

#### ﴿ بِزيدِ بِلِيدِ کِي تَحْتُ نَشِنَى اور قيامت کے سامال ﴾

ہجرت کاما تھواں سال اور رجب کا ممینہ کچھ ایبادل دکھانے والا اپنے ساتھ لایا، جس کا نظارہ اسلامی دنیا کی آنکھوں کو ناچاراس کی طرف کھینچتا ہے 'جمال کلیجہ نوچنے والی آفتوں ، بے چین کردینے والی تکلیفوں نے دیندار دِلوں کے بے قرار کرنے اور خدار ست طبیعتوں کو بے تاب کرنے کے لئے حسرت وب کسی کا سامان جع کیا ہے۔ یزید پلید کا تحت سلطنت کو اپنے ناپاک قدم سے گذہ کرنا 'ان نا قابل برداشت مصیبتوں کی تمہید ہے جن کومیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتااوردل ایک غیر معمولی بے قراری کے ساتھ پہلویں پھڑک جانا ہے۔ اس مردودنے اپنی حکومت کی

سجان الله سوبار، الحمد لله سسبار، الله اكبر سسبار براد حرسور باكر. " (مشكوة المصابح)
ايك بار حضور بر نور عليه حضرت فاطمه (رض الله مضا) كے كاشانه اقد س ميں
تشريف لے گئے ، دروازه تک رونق افروز ہوئے تنے كه حضرت فاطمه كے باتھوں
ميں چاندى كى ايك ايك چوڑى ملاحظه فرمائى ، واپس تشريف لے آئے ، حضرت بول
درض الله مضا) نے وہ چوڑيال حاضر كرديس كه انہيں تقدق كرد بيخ ، مساكين كو عطافر ما
وى كئيں اور دوچو ژيال عاج ليني باتھى دانت كى مرحت ہوئيں اور ارشاد ہوا، "فاطمه!
دنيا، محمد اور آل محمد كے لائق نہيں۔" صلى الله تعالى عليه و عليهم وسلم
مرفاروق (رض الله من) حاضر آئے ، ويكھا كه محبوركى چنائى بر آپ عليہ آرام
فرمادے بيں ، اور اس ناذك جم اور اور ناز نيل مدن بريور ہے كے نشان بن رہے ہيں
فرمادے بيں ، اور اس ناذك جم اور اور ناز نيل مدن بريور سے كے نشان بن رہے ہيں

مر فارون (رمنی الله مند) حاصر اسے ، دیکھا که سجوری چای پر آپ علی ارام فرمارے ہیں ، اوراس نازک جسم اور اور ناز نیس بدن پر بور ہے کے نشان بن رہے ہیں ، بیہ حالت و کمھ کربے افتیار رونے گئے اور عرض کی که "یار سول الله سلی الله علی و سلم، قیصر و کسری ، خدا کے دعمن ، نازو نعت میں ہر کریں اور خداکا محبوب تکلیف و مصیبت میں ؟" ارشاد ہوا "کیا تواس امر پر راضی شیں کہ اشیس دنیا کے عیش ملیں اور تو عقبیٰ کی خوبوں سے ہمر ہور' ہو؟" ﴿مشکوۃ المصابح ﴾

#### ﴿ الله عزوجل کے حقیقی دوست ﴾

حضرت سری مقطی ہے بدر بعد الهام فرمایا گیا "اے سری ایک نے مخلوق پیدا فرماکراس ہے بوچھا، "کیاتم مجھ کو دوست رکھتے ہو؟" سب نے بالا نقاق عرض کی کہ "تیرے سوااور کون ہے جے ہم دوست رکھیں گے ؟" بچر میں نے دنیا بنائی "نوہ جھے اس کی طرف ہو گئے ،ایک حصہ نے کما" ہم اس کی خاطر تجھ سے جدائی نہ کریں گے،" پھر آخرت خلق فرمائی اس ایک حصہ سے نوہ جھے اس کے فریدار ہو گئے ،باقیوں نے عرض کی" ہم دنیا کے سائل نہ آخرت پرمائل، ہم تو تیرے چاہنے والے ہیں۔"

د کھوسفیہان کو فہ سے ڈرتے رہنا ، مباداوہ تہیں باتوں میں لے کربلائی اوروقت پر چھوڑدیں، پھر پچھتاؤ کے اور چاؤ کاوقت گزرجائے گا۔"

یے شک امام عالی مقام کی ہے وصیت مو تیوں میں تو لئے کے قابل اور دل پر لکھ لینے کے لائق تھی، گراس ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا (تھا)؟ جے قدرت نے مدتوں پہلے مشہور کرر کھا تھا۔

## ﴿ امامِ حسين كى شهاوت كى خبر واقعه كربلات پہلے ہى مشهور تھى ﴾

حفور سرورِ عالم ملک کی بعث شریفہ سے تین سوبرس پیش تربی شعرایک پھر پر کھا ہوا ملاء

أَتَرْجُوْ أُمَّة ْ قَتَلَتْ حُسَيْناً شَفَاعَةَ جَدِه يَوْمَ الْحِسَابِ

کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت اس کے نانا جان میں است کی شفاعت پائیں گے ؟

یی شعر ار خی روم کے گرجا گھر میں لکھاپایا گیا اور لکھنے والا معلوم نہ ہوا۔ کی حدیثوں میں ہے، حضور سر ورعالم علیہ الموشین حضر ت ام سلمہ (رض اللہ منعا) کے کاشانہ میں تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ کہ پہلے بھی حاضر خدمت نہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاضری کی اجازت لے کر آستان ہو س ہوا، حضور پر نور علیہ نے ام الموشین سے ارشاد فرمایا ، دروازے کی ٹلمبانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے ،اسخ میں الموشین سے ارشاد فرمایا ، دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور کووکر حضور پر نور علیہ کی گود میں جاہیے ، حضور بار فرمانے گئے ، فرشتے نے عرض کی "حضور انہیں چاہے ہیں ؟" فرمایا" ہاں!" عرض کی "دوو وتت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت

مضبوطی ، اپن ذلیل عزت کی ترقی ، اس امر بر مخصر سمجھی کہ المی بیت کرام کے مقد س وب گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار نظے۔ اس جہنمی کی نیت بدلتے ہی زمانے کی ہوائے بیٹے کھائے اور زہر لیے جھو کئے آئے کہ جاود الن بہاروں کے پاک گریبال وبے خزال بھولوں ، نوشگفتہ گلوں کے غم میں چاک ہوئے، مصطفیٰ علی کے کہ بری ہمری الملاتی پھلواری کے سمانے نازک پھول مرجھامر جھاکر طر ازدامن خاک ہوئے۔

## ﴿امام حسن (رضى الله عنه ) كي شهادت اور بهائي كو نفيحت ﴾

جب کمی بدخت نے امام حسن (رسی الله مد) کو زہر دینے کی علین جراً ت
کاار تکاب کیا تو اس بے چین کر دینے والی خبر کو سن کر حضرت امام حسین (رسی الله
مند) اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے۔سر ہانے بیٹھ کر گزارش کی "حضرت
کو کس نے زہر دیا؟" فرمایا" اگروہ ہے جو میرے خیال میں ہے تواللہ بولد لہ لینے والا ہے
،اگر نہیں، تو میں بے گناہ ہے عوض نہیں چا ہتا۔"

ایک روایت میں ہے فرمایا "محانی لوگ ہم سے یہ امیدر کھتے ہیں کہ روزِ قیامت ہم ان کی شفاعت فرماکر کام آئیں نہ یہ کہ ان کے ساتھ فضب اور انقام کو کام میں لائیں۔ "۔ ا

واہ کیا حلم ہے اپناتو جگر کھڑے ہوا پھر بھی ایذائے ستم گرکے روا دار نہیں پھر جانے والے امام نے آنے والے امام کو یوں وصیت فرمائی ،"حسین

1: بعض مؤر خین کے نزدیک "آپ کو زہر دینے کی ناپاک حرکت کاار تکاب آپ کی زوجہ جعدہ فی نیا یا کہ حرکت کاار تکاب آپ کی زوجہ جعدہ فیڈ پڑید کے ور فلانے پر دیا۔ "بیبات درست ہے یا نمیں ؟اس کے لئے ای کتاب کے (77) صفح پر ادارے کی طرف یہ دیادہ ہے۔

انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو میں وہ زمین حضور کود کھادوں 'جمال بیہ شہید کئے جائیں گے۔ "پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے ریت ، ایک میں ہے کئریاں ، حاضر کیں حضور علیہ السلام نے سو گھ کر فرمایا" دینے کوئی وہ الآء " بے چینی اور بلاک پو آتی ہے ، پھرام المومنین کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا،" جب بیہ خون ہوجائے تو جاناکہ حسین شہید ہوا، انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ چھوڑی۔ "ام المومنین فرماتی ہیں، "میں کہاکرتی جس دن بیہ مٹی خون ہوجائے گی کیسی مختی کادن ہوگا۔"

امیر المومنین مولی علی کرم الله وجه بصفین کو جاتے ہوئے ذین کربلا ہے کررے ،نام پوچھالوگوں نے کما الکر بلا! "یہال تک روۓ کہ زمین آنووں سے تر ہوگی ، پھر فرمایا میں خدمت اقدس حضور سید عالم علی میں حاضر ہوا، حضور کوروتا ہواپا، سبب بوچھا، فرمایا کہ "ابھی جریل کہ کر کے بیں کہ میر ابینا حسین ، فرات کے کنارے کربلامیں قتل کیاجائےگا، پھر جریل نے وہاں کی مٹی مجھے سونگھائی مجھے سے ضبط نہو سکاور آنکھیں بہہ فکلیں۔"

ایک روایت میں ہے ، مولی علی اس مقام ہے گزرے جمال اب امام مظلوم کی قبر مبارک ہے ، فرمایا یمال ان کی مواری بٹھائی جائے گی ، یمال ان کے کچاوے رکھے جائیں گے ، اور یمال ان کے خون گریں گے ، آلِ محمد علیہ کے ، اور یمال ان کے خون گریں گے ، آلِ محمد علیہ کے ، اور یمال ان کے خون گریں گے ، آلِ محمد علیہ کے کھی نوجوان اس مید ان میں قتل ہول گے جن پر زمین و آسمال رو کیں مے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانامحمدوعلى اله واضحبه اجمعين

#### ﴿ بِزِيدِ كَا بِيغَامِ بِيعِت اور امامِ حسين (رضى الله عنه ) كى مدينے ہے روانگی ﴿

جب امام حسن (رمن الله عنه) مرحبهٔ شمادت پاکر دنیا سے رخصت ہو گئے تواب بزید پلید شقی کوامام حسین یاد آئے ،مدینہ کے صوبہ داردلید کو خط لکھاکہ

"حسین اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت کے لئے کے اور مہلت مدوے۔ابن عمر ایک مسجد میں بیٹھنے والے آدمی ہیں اور ابن نبیر جب تک موقع نہ پائیں سے خاموش رہیں گے ، ہال حسین سے بیعت لینی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ شیر اور شیر کابیٹا موقع کا نظار نہ کرے گا۔"

صوبد دار نے خط پڑھ کر پیای بھیجا،امام نے فرمایا" چلو آتے ہیں۔" پھر عبداللہ ائن زبیر (رمنی الله عنه) سے فرمایا" دربار کا وقت نہیں ہے، بے وقت بلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سر دار نے وفات پائی ، جمیں اس لئے بلایا جاتا ہے کہ موت کی خبر مشہور ہونے سے پیلے یزید کی بعت ہم سے لی جائے۔"انن ذبیر (رضی الشعنہ) نے عرض کی"میراہمی میں خیال ہے ایس مالت میں آپ کی کیارائے ہے ؟"فرمایا" میں اپنے جوان جمع کر کے جاتا ہوں ،ساتھیوں کودروازے پر بھا کر اس کے پاس چلا جاؤں گا۔"ائن زیر نے کہا" مجھے اس کی جانب ہے اندیشہ ہے ۔"فرمایا"وہ میرا پچھے نہیں کرسکتا۔"پھراینے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے ، ہمراہیوں کو ہدایت کی "جب میں بلاؤل یا میری آوازبلند ہوتے سنو، اندر چلے آنااورجب تك ميں واپس ند آول، مل كرند جانا-"يه فرما كر اندر تشريف لے محكے ،وليد كے ياس مروان كو بيٹھايايا، سلام عليك كر كے تشريف رکھی ،ولید نے خط بڑھ کر سایاوہی مضمون پایاجو حضور سے خیال شریف میں آیا تھا۔ بیعت کا حال من کر ارشاد ہوا" مجھ جیسے جھپ کربیعت نہیں کرتے ،سب کو جمع کرو، بعت او، پھر ہم سے کمور"ولیدنے بظرِ عانیت پندی عرض کی، "بہتر تشریف لے جاہے۔"مروان بولا"اگراس وتت انسیں چھوڑ دے گااور بیعت ندلے گا توجب تک بہت ی جانوں کا خون نہ ہو جائے ، ایساد ت ہا تھ نہ آئے گا ، ابھی روک لے 'معت کر لیس تو خیر ورند گردن ماردے۔ "بیرس کرام نے فرمایا" این الزر قا انویادہ، کیا مجھے قتل

کر سکتا ہے ؟ خدا کی قتم ، تُونے جھوٹ کہا اور پاجی پن کی بات کی۔"یہ فرماکر واپس تشریف لے آئے۔

مروان نے ولید سے کہا، "خداکی قتم اب ایباموقع نہ ملے گا۔ "ولید ہولا" مجھے پہند نہیں کہ بیعت نہ کرنے پر حسین کو قتل کر دول، مجھے تمام جمال کے ملک ومال کے بدلے میں بھی حسین کا قتل منظور نہیں، میرے نزدیک حسین کے خون کا جس مخض سے مطالبہ ہوگادہ قیامت کے دن خدائے قمار کے سامنے ہلکی تول والا ہے۔ "مروان نے منافقانہ طور پر کہہ دیا" تونے ٹھیک کہا۔ "

(کچھ در بعد)المامِ حسین (رضی الدعنہ) کے پاس) دوبارہ آوی آیا، فرمایا "صبح ہونے دو۔ "اور قصد فرمالیا کہ رات میں مکہ کے ارادے سے معابل وعیال سفر فرمایا جائےگا۔

یہ رات امامِ عالی مقام نے اپنے جد کر یم علیہ انسل السلوة والسلم کے روضہ منورہ میں گزاری کہ آخر تو فراق کی ٹھرتی ہے، چلتے وقت تو اپنے جد کر یم عیالیہ کی مقد س کو دمیں لیٹ لیس پھر خدا جانے زندگی میں ایساوقت ملے یانہ ملے۔ امام آرام میں تھے کہ خواب دیکھا، حضور پر نور تشریف لائے ہیں اور امام کو کلیج سے لگا کر فرماتے ہیں، خواب دیکھا، حضور پر نور تشریف لائے ہیں اور امام کو کلیج سے لگا کر فرماتے ہیں، دوسین وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم بیاسے شہید کے جاؤگے اور جنت میں شہیدوں کے براے درجے ہیں۔ "یہ دکھے کر آنکھ کھل میں، اٹھے اور روضہ مقد س کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے۔

ملمانو!حیات و نیاوی میں امام کی میہ حاضری مجھلی (یعنی آخری)حاضری ہے، صلوۃ وسلام عرض کرنے کے بعد سر جھکا کر کھڑے ہوگئے ہیں ،غم فراق کلیج میں چکلیاں لے رہاہے ، آ کھول سے لگا تار آ نسوجاری ہیں ، رفت کے جوش نے جسم مبارک میں رعشہ پیداکردیاہے ، بے قراریوں نے محشر بیا کررکھا ہے ، ول کتا ہے مبارک میں رعشہ پیداکردیاہے ، ب

سر جائے ، مگریمال سے قدم نہ اٹھائیے، صبح کے کھنکے کا تقاضہ ہے جلد تشریف کے جائے ، دوقدم جاتے ہیں اور پھر ملیث آتے ہیں۔ حب وطن قد مول سے لو ٹی ہے کہ کہاں جاتے ہو ؟ خوبت دامن کھینچق ہے کیول دیر لگاتے ہو ؟ شوق کی تمنا ہے کہ عمر بھر نہ جائیں، مجبوریوں کا تقاضاہے دم بھر نہ ٹھمر نے پائیں۔

شعبان کی چو تھی رات کے تین پر گزر کے ہیں اور پچھلے (یعنی آخری پر) کے خرم نرم جھو کئے سونے والوں کو تھیک تھیک کر سلار ہے ہیں ، ستاروں کے سنرے رنگ میں کچھ پچھ سپیدی ظاہر ہو چگ ہے ،اند ھیری رات کی تاریکی اپنادامن سیٹنا چاہتی ہے۔ تمام شہر میں سنائا ہے ،نہ کسی یو لنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے ،نہ کسی چلئے والے کی کھوالے کی کھوالے کی کھوالے نہوت کے مکانوں میں اس وقت جاگ ہو رہی ہے اور سامانِ سفر درست کیا جارہا ہے ، ضرورت کی چیز ہیں باہر نکالی گئی ہیں ،سواریاں دروازوں پر تیار کھڑی ہیں ، محمل کس گئے ہیں ، پروے کا تنظام ہو چکا ہے ،ادھر امام کے بیٹے ، بھائی ، بھتچے ، گھر والے سوار ہور ہے ہیں ، پروے کا تنظام ہو چکا ہے ،ادھر امام کے بیٹے ، بھائی ، بھتچے ، گھر والے سوار ہور ہے ہیں ۔ادھر امام ، مجدِ نبوی سے باہر تشریف لائے ہیں ، محرابوں نے سر جھکا کر تشلیم کی بین رادوں ، میناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی ، قافلہ سالار کے تشریف لائے ہی نبی زادوں کا قافلہ روانہ ہو گیاہے۔

مدینہ میں المل بیت سے حضرت صغری (بعنی) امامِ مظلوم کی صاحبزادی اور جناب محدین حفیہ (بعنی) مولی علی کے بیٹے باتی رہ گئے۔

الله اكبر اليك وه دن تفاكه حضور سرور عالم علي في كافرول كى ايذاء وبى اور تكليف رسانى كى وجه سے مكم معظم سے جرت فرمائى، مدينه والول في جب بيه خبر سنى، دلول ميں مسرت الكيزامتكول في جوش اور آئكھول ميں شادى عيد كانقشہ تھنج كيا،

نَحْنُ جَوَادٍ مِنْ بَنِى النَّجَّادِ

يَاحَبُّلُهَ مُحَمَّد مِنْ جَادٍ

يَاحَبُّلُهَ مُحَمَّد مِنْ جَادٍ

همهو نجار كى لِرُكيال بين السين المعالي المحملة الله كيدا يحصا ي بين - ﴾

غرض مسرت كاجوش تقا، درود يوارس خوشى فيك ربى تقى -

(لیکن)ایک آج کاون ہے کہ امام مظلوم سے مدینہ چھوٹا ہے، مدینہ ہی شیں بلعدد نیا کی سب راحتیں ، تمام آسائش ، ایک ایک کرے رخصت ہوتی اور خبر آباد کہتی ہیں۔ یہ سب در کنار ، نازا تھانے والی مال کا پڑوس ، مال جائے بھائی کا بمسایہ اور سب سے بو هكر امام ير ابنابينا قربان كردين والے جد كريم عليه العددة والعظم كا قرب ،كيابي اليى چزیں ہیں جن کی طرف ہے آسانی کے ساتھ آلکھیں پھیرلی جائیں ؟آسانی کے ساتھ آئکھیں کھیرنی کیسی ،اگرامام کومدیند نہ چھوڑنے پر قتل کردیا جاتا تو قتل ہوتا منظور فرماتے اور مدینہ سے یاؤل باہر نہ لکالتے ، مگر اس مجبوری کا کیا علاج کہ امام کے ناقد كوقفا، مهار بكرك اس ميدان كى جانب لئے جاتى ہے، جمال قسمت نے يرديسيوں ك قل ہونے، پاسول كے شميد كئے جانے كاسامان جع كيا ہے۔ مدينے كى زمين جس ر آپ گھٹوں بلے ،جس نے آپ کی مجلن کی بہاریں دیکھیں ،جس پر آپ کی جوانی کی كرامتيں ظاہر ہوئيں ،اپنے سرپر خاكب حسرت ڈالتى اور پرديس جانے والے كے پیارے پارے نازک پاؤل سے لیٹ کر زبان حال سے عرض کر رہی ہے کہ"اے فاطمہ (رسی الله معها) کے مود کے سنگار اکلیج کی فیک از ندگی کی بہار اکمال کا ارادہ فرمایا ہے ؟وہ كون سى سرزمين ہے جے يہ عزت والے ياؤل جو الى آ كھول كے تارى ہیں، شر نب عزت عضے کا تصد فرماتے ہیں؟ <sup>ال</sup>

اے تماشا گاہ عالم روئے تو توکجا بہرتماشہ مے روی آمد آمد کا انظار لوگوں کو آبادی سے نکال کر پہاڑوں پر لے جاتا، منظر آئیسیں مکہ کی راہ کو جمال تک ان کی نظر پنچی ، عملی باندھ کر بھیل ،اور مشاق ول ہر آنے والے کو دورے دیچہ کرچو تک چو تک پڑتے ،جب آ قاب گرم ہوجاتا، گھروں پرواپس آتے۔ اس کیفیت میں کئی دن گزرگئے ،ایک دن اور روز کی طرح وقت بو گیا تھا اور انظار کرنے والے حسر توں کو سمجھاتے ، تمناؤل کو تسکین دیتے پلید پہلے تھے ، ایک یہودی نے بلندی سے آوازدی ،"راہ دیکھنے والو! پلٹو! تمہارا مقصود آیا ،اور تمہارا مطلب پوراہوا۔"اس صداکے سنتے ہی وہ آئی میس جن پراہی حسرت آمیز جرت مطلب پوراہوا۔"اس صداکے سنتے ہی وہ آئی میس جن پراہی حسرت آمیز جرت مساتھ جوش مارئے شادی ہر سا چلیس ،وہ دل جو ماہوی سے مر جھا گئے تھے ، تازگی کے ساتھ جوش مارئے گئے ، بہ قرارانہ 'پیٹوائی کو بڑھے ، پروانہ وار قربان ہوتے آبادی ساتھ جوش مارئے ،اب کیا تھا ؟خوش کی گھڑی آئی ،منہ ماگی مرادیائی ،گھر گھر سے نخمات شادی کی آوازیں بلند ہو ئیں ، پردہ نشیں لڑکیوں نے دف جائی ،خوش کے لیوں مارک بادے گئے۔ گئی نکل آئیں ،

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاع

وَجَبَ الشُّكُورُ عَلَيْنَا مَادَعَا لِللهِ دَاعِ

﴿ ہم پروداع کی گھاٹیوں سے چود ھویں رات کا جاند طلوع ہواہے۔ ہم پر اللہ عزد جل کا شکر واجب ہے جب تک دعاما نگنے والادعامائے۔ ﴾

بنی نجار کی لڑکیاں گلی کوچوں میں اس شعرے اظہارِ مرت کرتی ہوئی ظاہر ہوئیں،

﴿ تَمَامُ لُوگُ تَو تَيْرِی زيارت کے لئے آرہے ہیں، گر تو کس طرف جارہاہے؟ ﴾
جس قدر سر برکت والا قافلہ نگاہ سے دور ہو تاجاتا ہے ای قدر پیچے رہ جانے والی پیاڑیاں اور مجد نبوی کے منارے سر اٹھا ٹھا کر دیکھنے کی خواہش زیادہ ظاہر کرتے ہیں ، پیال تک کہ جانے والے نگاہوں سے غائب ہو گئے اور مدینہ کی آبادی پر حسرت محر اسنانا چھاگیا۔

اللهم صل على سيدنا ومولانامحمدوعلى اله واصحبه اجمعين داسة مين عبدالله عن مطيع (رض الله عن عبدالله عن مطيع (رض الله عن عبدالله عن مطيع (رض الله عن مطيع (رض الله عن مطيع عبدالله عن مطيع (رض الله عن معلى عبدالله عن الحال مكه كا - "عرض كى ، "كوفى كا عزم نه فرمايا جائح وهبواب وهما شهيد موت ، آپ كے محائى سے دغائى گئى ، آپ كے كے سوا مهيں كادراده نه فرمائيں ، آگر آپ شهيد ، و جائيں گے ، تو خداكى قتم ، مارا طحكانا نه لگار ہے كي محال من خلام منا لئے جائيں گے - "بالآخر حضور كم بينج كر ساتويں ذى الحج تك امن وامان كے ساتھ قيام فرماد ہے -

## ﴿ كُوفِيول كَى طرف سے فريادو جھوٹے وعدے اور امامِ مسلم كى شهادت،

جب المل کوفہ کویزید خبیث کی تخت نشینی اورامام سے بیعت طلب کئے جانے اورامام کے مدینہ چھوڑ کر کے تشریف لے آنے کی خبر پنجی، فریب دہی وعیاری کی پرانی روش یاد آئی، سلیمان بن صروخوائی کے مکان پر جمع ہوئے، ہم مشورہ ہو کرامام کو عرضی لکھی کہ تشریف لایئے اور ہم کویزید کے ظلم سے بچاہئے۔ ڈیڑھ سوعرضیاں جمع ہوجانے پرامام نے تحریر فرمایا کہ "اپنے معتمد چپازاد بھائی مسلم بن عقیل کو ہمیجتا ہوں، آگریہ تمہارامعاملہ ٹھیک دیکھ کراطلاع دیں گے توہم جلد تشریف لاکیں سے۔" معزیت مسلم کوفہ بہنچ ،ادھر کوفیوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام حضرت مسلم کوفہ بہنچ ،ادھر کوفیوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام

کوید درینے کاوعدہ کیا ،بلحہ اٹھارہ ہزار داخل بیعت ہو گئے اور حضرت مسلم کو یہال تک باتوں میں لے جاکر اطمئنان دلایا کہ انہوں نے امام کو تشریف لانے کی نسبت لکھا۔ ادھریزید پلید کو کو فیوں نے خبر دی کہ " حسین نے مسلم کو بھیجاہے۔ کوفے کے حاکم نعمان بن بشیر (رمنی اللہ عنہ)ان کے ساتھ نرمی کابر تاؤ کرتے ہیں ، کوفے کا کھلا منظور ہے تواپی طرح کوئی زیر دست ظالم کھیج۔"

اس نے عبد اللہ بن زیاد کو حاکم بنا کرروانہ کمیا اور کماکہ "مسلم کوشہید کر دے یا کوفد سے نکال دے۔ "جب سے مردک (یعن ذیل آدی) کوف پنجا'امام کے ہمراہ اٹھارہ ہزار کی جماعت یائی،امیروں کود حمکانے پر مقرر کیا،سی کود حمکی دی،سی کولا کی سے تورْدیا\_یهال تک که تھوڑی دیر میں امام مسلم کے پاس صرف تمیں ۳۰ آدمی رہ گئے۔ مسلم بدد مکھ کر معجدے باہر نکلے کہ کمیں بناہ لیں۔جب دروازہ سے باہر آئے ،ایک بھی ساتھ نہ تھا۔انالله واناالیه راجعون۔ آخراکی گھر میں پناہ لی ،انن زیاد نے سے خبر یا کر فوج بھیجی ، جب امام مسلم کو آوازیں پہنچیں ، تلوار لے کرا مجھے اوران روباہ منشول ، (بین برول مرودن) کو مکان سے باہر نکال دیا، کچھ و مربعد پھر جمع ہو کر آئے، شیر خداکا محتیجا پھر تینج بھے اٹھا اور آن کی آن میں ان شغالوں (یعن میدروں) کو پریشان کر دیا، کئی بار ایسا ہوا جب ان نامر دول کااس اکیلے مر دِ خدایر بس نہ چلا، مجبور ہو کر چھتوں پر چڑھ گئے پھر اور آگ کے لو کے (یعن شعلے) پھینکنا شروع کتے ،شیر مظلوم کا تن ناز نین ان ظالموں کے پھروں سے خوناخون تھا، مگروہ تیغیر کف و کف برلب حملہ فرماتا ،باہر نکلا،اورراہ میں جو گروہ کھڑے تھے 'ان پر عقاب عذاب کی طرح ٹوٹا،جب سے حالت ویکھی این اشعث نے کما،"آپ کے لئے امان ہے نہ آپ قتل کئے جائیں نہ کوئی گستاخی ہو۔" مسلم مظلوم تھک کرایک دیوارے پیٹھ نگا کر پیٹھ گئے ، فچر سواری کے لئے حاضر ہوا،

اس پر سوار کے گئے ،ایک نے تلوار حضور کے ہاتھ سے لے لی، فرمایا" یہ پہلا کر ہے۔ "
المن اشعث نے کہا، "کچھ خوف نہ کیجئے۔ "فرمایا" وہ امان کد هر گئی۔ "گھررونے گئے۔ ایک شخص بولا ،" تم جیسا بہادراور روئے۔ "فرمایا" اپنے لئے شمیں رو تاہوں ،رونا حسین اور آل حسین کا ہے کہ وہ تمہارے اطمئیان پر آتے ہوں مے اور انہیں اس کروہ بدعمدی کی خبر نہیں۔ "گھر ائن اشعث سے فرمایا" میں دیکتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے بدعمدی کی خبر نہیں۔ "گھر ائن اشعث سے فرمایا" میں دیکتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے کوئی آدی تھے کر میرے حال کی اطلاع دے دوکہ وہ داپس جاکیں اور کو فیوں کے فریب کوئی آدی تھے کر میرے حال کی اطلاع دے دوکہ وہ داپس جاکیں اور کو فیوں کے فریب میں نہ آئمی۔ "

جب مسلم الن زیاد بد نماد کے پاس لائے گئے ، ائن اشعث نے کہا، میں انہیں امان دے چکا ہول ۔ وہ خبیث یولا ،" کجھے امان دینے سے کیا تعلق ؟ ہم نے کجھے ان کے لانے کو بھیجا تھانہ کہ امان دینے کو۔ "ائن اشعث چپ رہے ، مسلم اس شدت محنت اور زخمول کی کثرت میں پیاسے تھے۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑ ادیکھا ، فرمایا" مجھے اس میں زخمول کی کثرت میں پیاسے تھے۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑ ادیکھا ، فرمایا" مجھے اس میں سے بلادو۔ "ائن عمر وبا بلی یولا ،" دیکھتے ہو کیما ٹھنڈ اے ، تم اس میں ایک یو ندنہ چکھنے پاؤ گے ، یمال تک کہ (معاذاللہ) جنم میں آب گرم ہیؤ۔ "

امام مسلم نے فرمایا ، "اوستک دل! درشت خواب! حمیم ونار جمیم کا تو مستحق ہے۔ "پھر عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا ، محمند اپانی منگا کر پیش امام کیا ، امام نے پینا چاہا ، پیالہ خون سے بہہ گیا( یعنی اس میں آپ کے خون کی آمیزش ہوگئی) ، تین باراییا ہی ہوا، فرمایا "خدا کو ہی منظور نہیں۔ "

جب ائن زیاد بد نماد کے سامنے گئے،اسے سلام نہ کیا وہ کھر کا اور کہا،"تم ضرور قبل کئے جاؤ گے۔"فرمایا،" تو مجھے وصیت کر لینے دے۔"اس نے اجازت دی۔

مسلم مظلوم نے عمروین سعدے فرمایا" بھی میں تجھ میں قرامت ہے۔ اور بھی تجھ سے
ایک پوشدہ حاجت ہے۔ "اس سنگدل نے کما" میں سنانہیں چاہتا۔ "این زیاد ہو لا" من

لے کہ یہ تیرے بچا کی اولاد ہیں۔ "وہ الگ لے گیا فرمایا" کوفہ میں، میں نے سات
سورو پے قرض لئے ہیں وہ اواکر دینا، اور بعد قتل میر اجنازہ ائن زیاد سے لیکر دفن
کرادینااور امام حسین کے پاس کسی کو بھیج کر منع کر ابھیجنا۔ "این سعد نے ائن زیاد سے یہ
سب با نمیں میان کر دیں۔ وہ ہو لا، "بھی خیانت کرنے والے کو بھی امانت سپر دکی جاتی
ہے، یعنی انہوں نے پوشیدہ رکھنے کو فرمایا تھا، تونے ظاہر کر دیں، اپنال کا تجھے اختیار
ہے، جوچا ہے کر حسین اگر ہمارا قصدنہ کریں گے، ہم ان کانہ کریں گے، ورنہ ہم ان سے
بازنہ رہیں گے، رہا مسلم کا جنازہ، اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں، پھر تھم
پاکر جلاد ظالم، انہیں بالائے قصر لے گیا، امام مسلم بر ایر تبیجے واستغفار میں مشغول شے
پاکر جلاد ظالم، انہیں بالائے قصر لے گیا، امام مسلم بر ایر تبیجے واستغفار میں مشغول شے
پاکر جلاد ظالم، انہیں بالائے گے اور ان کامر مبارک 'یزید پلید کے پاس بھیجا گیا۔

، یہاں تک کہ شہید کئے گئے اور ان کامر مبارک 'یزید پلید کے پاس بھیجا گیا۔

## ﴿ المامِ جِنِتِ (رضى الله عنه ) كي مقامِ كربلا كي جانب روانگي ﴿

پائی نہ تیغ عشق سے ہم نے کمیں پناہ قرب حرم میں بھی تو ہیں قربانیوں میں ہم

فران جھوڑ کر عزیزوں سے منہ موڑ کر اپند، دنیا کے دور در از حصول سے لاکھول مسلمان وطن چھوڑ کر عزیزوں سے منہ موڑ کر اپندر بی جل جلالہ کے مقد س اور پر گزیدہ گھر کی زیارت سے مشرف ہونے حاضر آئے ہیں ، دلول ہیں فرحت نے ایک جوش پیدا کر دیا ہے ، اور سینوں میں سر ور لہریں لے رہا ہے کہ یمی ایک رات ہے ہیں ہے صبح نویں تاریخ ہے اور مینوں کی محنت وصول ہوئے ، مد توں کے ارمان نکلنے کا مبارک ون ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کے گرد تھر پھر کر نار ہور ہے ہیں ، مکہ معظمہ ہیں ہر وقت کی

احرام چست باندھو،اگر حاجیوں کی سعی کے لئے مکہ کاایک نالہ مقرر کیا گیا ہے تو تمہارے لئے کے سے کربلا تک وسیع میدان موجود ہے۔ حابی اگر زمزم کاپانی پئیں گے وتہمیں تین دن پیاسار کھ کر شربت دیدار پلایا جائے گا کہ پیو تو خوب سیر ہوکر پیو، حاجی بقر عید کی دسویں کو مکہ میں جانوروں کی قربانیاں کریں گے، تو تم محرم کی دسویں کو کربلا کے میدان میں اپنی گود کے پالوں کو خاک وخون میں ترتباد کھوگ، حاجیوں نے کھے کی راہ میں مال صرف کیا ہے، تم کربلا کے میدان میں اپنی جان اور عمر کی کمائی لٹادو گے ، حاجیوں کے لئے کے میں تاجروں نے بازار کھولا ہے، تم فرات کے کنارے دوست کی خاطرا پی دکا نیں کھولو گے۔ یہاں تاجر مال فروخت کرتے ہیں ، وہاں تم جانیں پچوگے ، یہاں حاجی خرید وفروخت کو آتے ہیں ، تمہاری دکانوا یا پر تمہارادوست جلوہ فرمائے گا، جو پہلے ہی ارشاد کر چکا ہے ''اِن اللّٰہ اشتَوٰی هِن اللّٰهُ اشتَوٰی هِن کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں مول لے لئے ہیں۔ ﴿اللّٰهُ اللّٰہُ تعالٰ نے مسلمانوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں مول لے لئے ہیں۔ ﴿اللّٰهُ اللّٰہُ تعالٰ نے مسلمانوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں مول لے لئے ہیں۔ ﴿اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے میں اور مال جنت کے بدلے میں مول لے لئے ہیں۔ ﴿اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں مول لے لئے ہیں۔ ﴿اللّٰہ اللّٰہ ال

غرض ان کیفیتوں نے کچھ ایباازخودر فقہ بنادیا ہے کہ امام عالی مقام (دسی اللہ عند)

نرض ان کیفیتوں نے کچھ ایباازخودر فقہ بنادیا ہے کہ امام عالی مقام (دسی اللہ عند)
عبد الرحمٰن (دسی اللہ عنہ) نے اس ارادے کا خلاف کیا اور جانے سے مافع آئے، (حضرت اللہ عند) نے) فرمایا "جو ہوئی ہے، ہو کررہے گی ۔ "عبد اللہ ائن عباس (دسی اللہ عند) نے فرمایا "جو ہوئی ہے، ہو کررہے گی ۔ "عبد اللہ ائن عباس (دسی اللہ عند) نے نمایت عاجزی سے روکنا چاہا، اور عرض کی ، "بچھ و نول تامل فرمایئ اور انظار کیجئے ، اگر کوئی ائن زیاد کو قتل کردیں اور دشمنوں کو نکال باہر کردیں تو جائے کہ نیک جتی ہے بلاتے ہیں اور اگروہ الن پر قابض اور دشمن موجود ہیں تو ہر گزوہ حضور کو بھلائی کی طرف شمیں بلاتے ہیں اندیشہ کرتا ہوں کہ یہ بلانے والے ہی مقابل

چیل پہل نے دن کوروزِ عید اور رات کو شب برات کا آئینہ بنادیا ہے۔ کعبہ کا دکش بناؤ، پچھائی دل آویزاداؤل کا سامان اپنے ساتھ لئے ہوئے ہے کہ لاکھوں کے جمعی میں جے دیکھتے شوق بھر ی نگاہوں ہے اس کی طرف دکھے رہا ہے۔ معلوم ہو تا ہے کہ سیاہ پردے کی چلس سے کسی محبوب دلنواز کی بیاری تجلیاں چھن چھن کر نکل رہی ہیں، جن کی ہوش رہا تا ثیروں ، دکش کیفیتوں نے یہ مجلس آرائیال کی ہیں۔ عاشقانِ ولدادہ فرقت کی مصیبتیں، جدائی کی تکلفیں جمیل کر جب خوش قسمتی سے اپنے بیارے معثوق کے آستانہ پر حاضری کا موقعہ پاتے ہیں، ادب و شوق کی البحض، مسرت آمیز بے قراری کی خوش آئندہ تصویر ان کی آگھوں کے سامنے کھینے دیتی ہے اور وہ اپنی چیکی ہوئی تقدیر پر طرح طرح سے ناز کرتے ہیں اور بے اختیار کہ اٹھتے ہیں،

مقام وجدے اے دل کہ کوئے یار میں آئے بوے دربار میں پنچے بوی سر کار میں آئے

غرض آج کا یہ دھوم دھامی جلسہ جوا یک غرض مشتر ک کے ساتھ اپنے محبوب کے درودولت پر حاضر ہے ،اپنی ہمر پور کا میابی پر انتنا سے زیادہ مسرت ظاہر کر رہاہے۔ مگر امامِ مظلوم کے مقد س چرے سے معلوم ہو تا ہے کہ کسی خاص وجہ سے اس مجمع میں شریک نمیں رہ سکتے یاان کے سامنے سے کسی نے پر دہ اٹھا کر پچھ ایسا عالم و کھادیا ہے کہ ان کی مقدس نگاہ کواس مبارک منظر کی طرف دیکھنے اوراد ھر متوجہ بونے کی فرصت ہی نمیں۔ اوراگر کسی وقت حاجیوں کے جماؤی طرف حسرت سے دیکھنے اور آج نفل کے فوت ہونے پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، تو نقد یر، نبانِ حال سے کہ اٹھتی ہے کہ "حسین تم مملین نہ ہواگر اس سال حج کرنے کا افسوس ہے تو میں نے تمہارے لئے آج اکبر کا سامان میاکیا ہے اور کمر شوق پر دامنِ ہمت کا مبارک

آئیں گے۔ "فرایا،" میں استخارہ کروں گا۔ "عبداللہ ابن عباس (رض اللہ مد) پھر آئے اور کہا، "ہمائی صبر کرناچاہتا ہوں گر صبر نہیں آتا، مجھے اس روائل میں آپ کے شہید ہوجانے کا اندیشہ ہے، عراقی بد عمد ہیں، انہوں نے آپ کے باپ کوشہید کیا، آپ کے ہمائی کاساتھ نہ دیا، آپ اہل عرب کے سر دار ہیں، عرب ہی میں قیام رکھے یاعراقیوں کو خط لکھے کہ دہ ائن زیاد کو نکال دیں ،اگرالیا ہوجائے تشریف لے جائے اوراگر تشریف ہی لے جانا ہے تو یمن کا قصد فرمایے کہ وہاں قلع ہیں، گھاٹیاں ہیں اوروہ ملک ایک وسیع سر زمین رکھتا ہے۔ "فرمایا،" ہمائی خداکی قسم ایمی آپ کوناصح مشفق جانتا ہوں، گر میں توارادہ مسم (یعن بائے ادادہ) کر چکا۔ "عرض کی،" تو بیروں کو مساتھ نہ لے جائے۔ " یہ ہمی منظور نہ ہوا۔

عبدالله ائن عباس (رمی الله مد) بائے پیارے ! بائے پیارے ! کمه کررونے گلے ۔ اس طرح عبدالله ائن عمر (رمی الله عنه) نے منع کیا ،نه مانا ،انہوں نے پیشانی مبارک پیوسدوے کر کما، ''اے شہید ہونے والے! میں تہیں خداکوسونیتا ہوں۔''

یو نئی عبداللہ ان زیر (رض اللہ عند) نے روکا ، فرمایا ، "میں نے اپنے والد صاحب سے ساہے کہ ایک مینڈھے کے سبب سے کے کی بے حرمتی کی جائے گی ، میں پند شیس کر تاکہ وہ مینڈھا میں ، عول ۔ "جب روانہ ہو لئے ، راہ میں آپ کے پچازاد بھائی حضرت عبداللہ این جعفر (رض اللہ عنہ) کا خط ملا ، لکھاتھا، "ذرا ٹھسر سے میں ابھی آنا ہول۔"

حضرت عبدالله (رسی الله عند) نے عمروئن سعید عام مکه سے امام مظلوم کے لئے ایک خط "امان اور والی بلانے کا" مانگا ،انہول نے لکھ دیا اور اپنے بھائی کی بن سعید کووالی لانے کے لئے ساتھ کر دیا۔دونول حاضر آئے اور سرے پاؤل تک مجے (یعن ب

مدامراری) که واپس تشریف لے چلیں ، مقبول نه جوا۔ فرمایا، "میں نے رسول الله علی الله علی کے دسول الله علی کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے ایک تھم دیا گیا ہے ،اس کی تعمیل کروں گا ،مرجائے خواہ رہے نہ رہے۔ " پوچھا، "وہ خواب کیا ہے ؟ "فرمایا، " جب تک زندہ موں کسی سے نہ کموں گا۔ " یہ فرماکر روانہ ہو گئے۔

#### نظم

سب نے عرض کی کہ شزاد ہُ حیدر مت جا
صدے وال پنچے علی اور حسن کو کیا کیا
حق نما آئینہ ہے رخ تیرااندھے ہیں وای
سکب بارال ہے جا جامِ بلوریں اپنا
صلب شادلب نی اب اپنے چمن سے نہ نکل
طلب شادلب نی اب اپنے چمن سے نہ نکل
طلب ہیں صرصر آفات کے مُنظلِم جمو نکے
نوسعید ،ائن عمر، جار، وائن عباس
بید آیاس شاہ کو مقتل میں قضالے ہی گئ

اے حسین ، این علی ، سبط پیغیر مت جا
جانا کوفد کاہر گزشیں بہتر مت جا
لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا
ایسے لوگوں میں جو پھر سے ہیں بدتر مت جا
ناز نیں پھول ہے ٹوکانٹوں کے اندر مت جا
شمع رُو قلعہ فانوس سے باہر مت جا
تھا ہیں کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا
کتے سب رہ گئے اے دین کے سر در مت جا

جبالهم کے ہمائی الم محد حفیہ (رضی اللہ عنہ) کوروا گئی الم کی خر کینچی، طشت میں وضو فرمار ہے تھے، اس قدرروئ کہ طشت آنسوؤں سے ہمر دیا، الم تھوڑی دور پنچ ہیں کہ فرزُدُق شاعر کو فے سے آتے ملے ، کوفیوں کا حال پوچھا ، عرض کیا ''اے رسول اللہ علیات کے جگر پارے! ان کے دل حضور کے ساتھ ہیں اوران کی تکواریں بنتی امیہ کے ساتھ ، قضا آسان سے اثر تی ہے اور خداج پاہتا ہے 'کر تا ہے۔''

#### ﴿ ابن زیاد کی جانب سے ناقہ بندی ﴾

غرض اد هر توام روانہ ہوئے ،اد هر این زیاد بد نماد بانی فساد کو جب یہ خبر پینی ، قاد سید سے خفان و کو العلع اور قطقطانہ تک فوج سے ناقہ بندیاں کرادیں اور قیامت تک

کے مسلمانوں کے دلوں کو گھائل کرنے اور کلیجوں میں گھاؤڈالنے کی بدیاد ڈال دی۔ امام مظلوم نے قبیل بن مسر کواپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کونے بھیجا، جب یہ مرحوم قادسیہ پنچے ، ائن زیاد کے سپائی گر فار کر کے اس خبیث کے پاس لے گئے۔ اس مردود نے کہا ،"اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو اس چھت پر چڑھ کر حسین کوگالیاں دے۔" یہ سن کروہ خاندان نبوت کا فدائی 'المل بیت رسالت کا شیدائی چھت پر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمرو ثنا کے بعد بلند آواز سے کہنے لگا،" حسین آج تمام جمال سے افضل ہیں ، رسول اللہ علی کے مردور ہیں ، میں ان کا قاصد ہوں ، ان کا حکم مانواور ان کی طلاعت کرو، پھر کہائن ذیاداور اس کے باپ پر لعنت۔"

آثرِ کاراس مردک نے جل کر تھم دیا کہ چھت سے گراکر شہید کئے جائیں اس وقت اس باد و الفت (یعنی شرابِ الفت) کے متوالے کابے قرار دل ،امامِ عرش مقام کی طرف منہ کئے التجائے لہج میں عرض کررہاہے ،

بجرم عشق لوام مے کشندغوغائیست تونیزبرسربام آ که خوش تماشائیست همراجرم تیرے عشق کے سوااور کھ نمیں، یہ اس کا شور ہے۔ تو مربانی کر کے میرے پاس آؤ، کیونکہ تمحاری زیارت بہت عمدہ ہے۔

## ﴿ زبير بن قين مجلى (رضى الله عنه) كي معيت ﴾

امام مظلوم آگے بوسے توراہ میں زہیر بن قین بجلی (رضی اللہ عنہ) ملے ،وہ جج سے والیس آتے تھے۔ون بھر امام سے والیس آتے تھے۔ون بھر امام کے ساتھ رہے ،رات کو علیدہ ٹھمرتے۔ایک روز امام نے بلا بھیجا، بحرابت آئے

، خدا جانے کیا فرمادیااور کس اداسے دل چھین لیا کہ اب جووائیں آئے تواپناا سباب امام کے اسباب میں رکھ دیااور ساتھوں سے کہا، جو میرے ساتھ رہنا چاہے 'رہے ورنہ یہ ملا قات ' بچھیلی (یعنی آخری) ملا قات ہے ، پھر اپنا سامان لے آنے اور امام کے ساتھ ہو جانے کا سب بیان کیا کہ شہر ملنجز پر ہم نے جماد کیا ،وہ فتح ہوا، کثیر نعموں کے ملئے پر ہم بہت خوش ہوئے ۔ حضرت سلمان فارسی (رض الله مند) نے فرمایا، "جب تم جوانانِ آلِ محمد علیق کے سر دار کو پاؤٹوان کے ساتھ دشمن سے لڑنے پراس سے زیادہ خوش ہوئا۔ "اب وہ وقت آگیاہے ، میں تم سب کو سپر و بخد اگر تا ہوں ، پھر اپنی لی کی فوش ہونا۔ "اب وہ وقت آگیاہے ، میں تم سب کو سپر و بخد اگر تا ہوں ، پھر اپنی لی کی طلاق دے کر کہا، "گھر جاؤ ، (کیوں کہ ایسانہ ہو) کہ میرے سب سے تم کو کو کی نقصان سنجے۔"

خدا جانے ان اچھی صورت والوں کی اداؤں میں کس قیامت کی کشش رکھی گئی ہے، یہ جے ایک نظر دکھے لیتے ہیں، وہ ہر طرف سے توث کر انہیں کا ہو رہتا ہے۔ پھر یاروں سے یاری رہتی ہے ،نہ زن ومر دکی پاسداری۔ آخریہ وہی رہبر تو ہیں جو مولی علی (رضی اللہ عنہ) سے کدورت رکھتے اور رات کو امام سے علحیدہ ٹھرتے تھے، یہ انہیں کیا ہو گیا ؟ اور کس کی ادانے مارر کھا (یعنی اپناعاش بنالیا) جو عزیزوں کا ساتھ چھوڑنے ،عورت کو طلاق دینے پر مجبور ہو کر بے کسی سے جان دینے اور مصیبتی جھیل کر شہید ، مورت کو آمادہ ہوگئے۔

## ﴿ امام مسلم (رضی الله عنه ) کی شهادت کی خبر ﴾

اب یہ قافلہ اور بڑھا تو ائن اشعث کا بھیجا ہو آ دمی ملا ،جو حضرت مسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا ،اس سے حضرت مسلم کی شادت کی خبر معلوم ہونے پر بھی ساتھیوں نے امام کو قتم دی کہ سیس سے بلٹ چلئے۔ مسلم شہید کے

عزیزوں نے کہا، "ہم کسی طرح نمیں پلٹ سکتے ،یاخونِ ناحق کابدلد لیں گے یامسلم مرحوم سے جاملیں گے ۔ "امام نے فرمایا کہ" تمہمارے بعد زندگی بے کارہے ۔ "
پھرجولوگ راہ میں ساتھ ہو لئے تھے ان سے ارشاد کیا ، "کو فیوں نے ہمیں چھوڑ دیا
ہے ، اب جس کے جی میں آئے 'پلٹ جائے ، ہمیں پکھ ناگوارنہ ہوگا۔ "یہ اس غرض ہے ، اب جس کے جی میں آئے 'پلٹ جائے ، ہمیں پکھ ناگوارنہ ہوگا۔ "یہ اس غرض سے فرمادیا کہ لوگ یہ سمجھ کر ہمراہ ہوئے تھے کہ امام ایسی جگہ تشریف لے جاتے ہیں جمال کے لوگ واخل بیعت ہو چکے ہیں ، یہ سن کر سواان چند بعد گانِ خدا کے 'جو مکہ جمال کے لوگ واخل بیعت ہو چکے ہیں ، یہ سن کر سواان چند بعد گانِ خدا کے 'جو مکہ

معظمہ سے ہم رکاب سعادت مآب تھے ، سب اپنی اپنی راہ گئے۔ پھر ایک عربی ملے ۔ عرض کی کہ "اب تیج وسنان پر جانا ہے (یعنی اب آ مے تشریف لے جانا اپنے آپ کو تکواروں اور نیزوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔) آپ کو قتم ہے کہ واپس جائے۔"فرمایا،"جو خداچا ہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔"

#### ه حضرت حر (رضی الله عنه) کی آمد 🔅

اب المامِ عالی مقام موضع شراف سے آگے ہوسے ہیں۔ یہ دو پہر کاوقت ہے، یکا

کے ایک صاحب نے اللہ اکبر کہا، فرمایا "کیاہے؟ "کہا" محبور کے در خت نظر آئے ہیں

"قبیلہ بنی اسد کے دو شخصوں نے کہا" اس زمین میں محبور کبھی نہ ہے۔ "فرمایا" پھر

کیا ہے؟ "عرض کی" سوار معلوم ہوتے ہیں۔ "فرمایا" میرا بھی کی خیال ہے، اچھا

تو یمال کوئی پناہ کی جگہ ہے کہ اسے ہم اپنی پشت پرلے کر اطمئنان کے ساتھ و شمن کے

ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ "کہا" ہال! کوہ ذو حشم ،اگر حضور ان سے پہلے اس تک پہنچ

سی باتیں ہو، ہیں تھیں کہ سوار نظر آئے اور امام سبقت فرما کر پیاڑ کے پاس ہو لئے ،جب وہ اور قریب آئے تو معلوم ہوا کہ ٹر ہیں جواکیہ ہزار سواروں پر افسر بھاکر

ام کولئن زیاد بد نماد کے پاس لے جانے کے لئے تھیج گئے ہیں ،اس ٹھیک دو پسر میں کا محاب اللہ کا میں اس ٹھیک دو پسر میں اس کا میا ہے۔ اس کے اس کے سامنے اترے ۔ مالک کو تر کے بیٹے نے تھم دیا کہ "انہیں اور ان کے محصور ول کو پائی بلاؤ۔ "ہمراہیانِ امام نے پائی بلایا۔

جب ظر کاوقت ہوا، امام نے مؤذن کو تھم دیا، پھر ان لوگوں سے فرمایا، "تمہاری طرف میر آآنا پی مرض سے نہ ہوا، تم نے خطاور قاصد بھیج بھیج کربلایا، اب اگر اطمئان کا اقرار کرو، تو میں تمہارے شرکو چلول ورنہ واپس جاؤل ۔ "کی نے جواب نہ دیا اور مؤذن سے کما تکبیر کہو ۔ امام نے حرسے فرمایا، "اپ ساتھیوں کو تم نماز پڑھاؤ کے ؟" کما" نہیں، آپ پڑھائیں اور ہم سب مقتری ہوں (گے)۔ "بعد نماز حر، اپ مقام پر گئے۔ امام نے اللہ تعالی کی تعریف کے بعد ان لوگوں سے ارشاد کیا، "اگر تم اللہ سے ورواور حق کو اس کے اہل کے لئے بچانو تو خدا تعالی کی رضامندی اس میں ہے کہ ہم امل بیت ان ظالموں کے مقابلہ میں "اولی الامر (یعنی حاکم)" ہونے کے مستحق ہیں، ہم امل بیت ان ظالموں کے مقابلہ میں "اولی الامر (یعنی حاکم)" ہونے کے مستحق ہیں، بیاس ہمہ (یعن اس سب کے ساتھ ساتھ) اگر تم ہمیں ناپند کرواور ہماراحق نہ بیچانو اور اپ خطول اور قاصدوں کے خلاف ہمارے بارے میں رائے رکھنا چاہو تو میں واپس خطول اور قاصدوں کے خلاف ہمارے بارے میں رائے رکھنا چاہو تو میں واپس

حرفے عرض کی "واللہ! ہم نہیں جانتے کیے خط اور کیے قاصد؟"امام نے ہم سے ہوئے خط نکال کرسامنے ڈال دیئے۔ حرف کما" میں خط ہی خوالوں میں نہیں، مجھے تو ہی تھم دیا گیا ہے ، جب آپ کو پاؤل تو کوف ، ائن زیاد کے پاس پہنچاؤں۔" فرمایا "تیری موت نزد یک ہے اور بیارادہ دور۔" پھر ہمر اہیوں کو تھم دیا کہ "والیں چلیں۔" حرف دوکا۔ فرمایا" تیری مال مجھے دوئے کیا چاہتا۔ ہے؟" کما" سنتے! خداکی قتم آپ کے سواتمام عرب میں کوئی اور بیات کمتا تو میں اس کی مال کو برابر سے کہتا۔ کے باشد ( یعنی سواتمام عرب میں کوئی اور بیات کمتا تو میں اس کی مال کو برابر سے کہتا۔ کے باشد ( یعنی سواتمام عرب میں کوئی اور بیات کمتا تو میں اس کی مال کو برابر سے کہتا۔ کے باشد ( یعنی سواتمام عرب میں کوئی اور بیات کمتا تو میں اس کی مال کو برابر سے کہتا۔ کے باشد ( یعنی سواتمام عرب میں کوئی اور بیات کمتا تو میں اس کی مال کو برابر سے کہتا۔ کے باشد ( یعنی سواتمام عرب میں کوئی اور بیات کمتا تو میں اس کی مال کو برابر سے کہتا۔ کے باشد ( یعنی سواتمام عرب میں کوئی اور بیات کمتا تو میں اس کی مال کو برابر سے کہتا ہے۔

اپنی تمام عمراتی بودی فوج بھی نہ دیکھی ، ہیں حضور کو قسم دیتا ہوں کہ اگر ان سے ایک بالشت کھر جدائی کی قدرت ہو تو اسی قدر کیجئے اور اگر وہ جگہ منظور ہو جہاں باؤن اللہ تعالیٰ آرام واطمئان سے قیام فرما کر قدیر فرماسیئے تو میرے ساتھ کوہ آجاء کی طرف چلئے ، واللہ اس پہاڑ کے سبب سے ہم بادشاہان غسان و حمیر ااور نعمان بن المندر بلعہ عرب و عجم کے سب حملوں سے محفوظ رہے۔ حضور! وہاں ٹھر کر آجاؤ ، سلے کے رہنے والوں کو فرمان تحریر فرماسیئے ، خدا کی قسم دس دان نہ گزریں گے کہ قوم طے کے سوار پیادے حاضر خدمت ہوں گے ، پھر جب تک مرضی مبارک ہو ہم میں ٹھر ہے اور آگر پیش قدمی کا قصد ہو تو بنی طے سے بیس ہزار نوجوان حضور کے ہمراہ کر دینے کامیرا ذمہ ہے ، اور جو حضور کے سامنے تکوار چلا کیں گے اور جب تک ان میں کوئی آگھ کیک مارتی باتی رہے گی حضور تک و خمن نہ بہنچ سیس گے۔ "ارشاد ہوا،" اللہ تعالیٰ تمہیں کیک مارتی باتی رہے گی حضور تک و خمن نہ بہنچ سیس گے۔ "ارشاد ہوا،" اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے ، ہمار ااور کو فیوں کا پچھ تول ہو گیا ہے جس سے ہم نہیں پھر سکتے۔ " یہ خرماکر انہیں رخصت کیا۔

## ﴿ امامِ عالى مقام (رضى الله عنه ) كا خواب و يكينا ﴾

الم في راه مين ايك خواب ديكها ، جاك تو انالله وانالله وانالله راجعون والحمد لله رب العالمين ، فرمات موت المصد الم زين العابدين في عرض كي "اب باپ! مين آپ پر قربان ، كيابات ملاحظه فرمائى ؟ "فرمايا "خواب مين ايك سوار ديكها كه كه ربا هي آپ پر قربان ، كيابات ملاحظه فرمائى ؟ "فرمايا "خواب مين ايك سوار ديكها كه كه ربا به بالوگ چلتے بين اور ان كى قضائين ان كى طرف چل ربى بين مين (اس قول كا مطلب يه) سمجما (بول) بمين ممادے قتل كى خروى جاتى ہے - "حضر ت عابد (رمنی الله عنه ) في كما "الله آپ كوكوئى برائى نه و كھائے كيا بم حق پر نمين - "فرمايا" ضرور بين - "عرض كى "جب بم حق پر جان ديے اور قربان موتے بين ، توكيا پر واه ہے ؟ "

کوئی بھی ہو)، دانند آپ کی مال کانام پاک تو میں ایسے موقع پرلے ہی نہیں سکتا۔ "فرمایا" "آخر مطلب کیاہے ؟"عرض کی" این زیاد کے پاس حضور کالے چلنا۔ "فرمایا" توخداکی قتم! تیرے ساتھ نہ چلول گا۔ "کما" توخداکی قتم! آپ کونہ چھوڑول گا۔"

جب بات بوطی اور حرفے دیکھا، امام بول راضی نہ ہوں گے اور کی گتاخی کی نبست الن کے ایمان نے اجازت نہ دی توبیہ عرض کی کہ "میں دن ہمر تو حضور کے ساتھ سے علحیدہ ہو شمیں سکتا ، ہال جب شام ہو تو آپ مجھ سے عور تول کی ہمراہی کا عذر فرما کر علحیدہ محصر سے اور رات میں کسی وقت موقع پاکر تشریف لے جائے ، میں این زیاد کو کچھ لکھ ہم ہوں گا۔ شاید اللہ تعالیٰ کوئی وہ صورت کرے کہ میں کی معاملہ میں بتا ہونے کی جرائت نہ کر سکوں"۔

## ﴿ كُو فِيول كَى بِ وَفَا كَى اور قيس بن مسهر كى شهادت كى خبر ﴾

جب عذیب الجانات پنچ تو کونے سے چارشخص آتے ملے ، حال پوچھا ، ججع بن عبیداللہ عامری نے عرض کی ، "شہر کے رکیسوں کو بھاری رشو توں سے توڑ لیا گیا ہے اوران کے تھیلیوں کوروپوں 'اشر فیوں سے بھر دیا گیا ہے وہ توا یک زبان حضور کے خالف ہو گئے ۔ رہے عوام ان کے ول حضور کی جانب جھکتے ہیں اور کل انہیں کی تلواریں حضور پر کھنچیں گی۔ "فرمایا" میرے قاصد قیس کا کیا حال ہے ؟" کما" قتل کئے گئے۔ "امام بے اختیار روپڑے اور فرمایا "کوئی اپنی منت پوری کرچکا اور کوئی انتظار میں ہے ، اللی ہمیں اور انہیں جنت میں جمع فرما۔ "

طرماح بن عدی نے عرض کی ،" آپ کے ساتھ گنتی کے آدِی ہیں اگر حرک جماعت بی آپ سے لڑے تو کفایت کر سکتی ہے ،نہ کہ وہ جماعت جو چلنے سے ایک دن پہلے میں نے کوفہ میں دیکھی تھی،جو آپ کی طرف روا گل کے لئے تیار ہے۔میں نے

فرمایا"الله تعالی تم کو ان سب جزاؤل سے بہتر جزادے جو کسی باپ کی طرف سے ملے

## ﴿ ابن زیاد کی طرف سے امام عرش مقام (رضی الله عنه ) پرتختی کا حکم ﴾

جب نیزے پنچ توایک سوار کونے سے آتا ملا ،اس نے حرکو اننِ زیاد کا خط دیا ،کھاتھا" حسین پر سختی کر ، جمال اتریں میدان میں اتریں ،پانی سے دور مھریں ،بی قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گایمال تک کہ تو مجھے خبر دے کہ تونے میرے تھم کی کیا تھیل کی ہے ؟"

حرنے خطر پڑھ کرامام ہے گزارش کی کہ "جھے یہ خط آیا ہے بی اس کا خلاف نہیں کر سکتاکہ بیہ قاصد مجھ پر جاسوس بھاکر بھیجا گیا ہے۔"

نہیر بن القین نے عرض کی ، "خداکی قتم اس کے بعد جو پھھ آئے گاوہ اس سے سخت تر ہوگا اس گروہ کا قبال ہمیں آئندہ والوں کے قبال سے آسان ہے۔ "ارشاد ہوا"ہم ابتداء نہ فرمائیں گے۔ "یہ باتیں ہو رہیں تھیں کہ آفتاب غروب ہو گیا ادر محرم کی دوسری رات کا جاندا پنی ہلکی ہلکی روشن دکھانے لگا، دونوں لشکر علحیدہ علحیدہ شمرے۔

## ﴿ نُواسْئِدُرسُولَ (رضى اللّه عنه ) كَي شب ميں روانگي ﴾

اب مشرقی کناروں ہے اند هیر ابر هتا آتا ہے اور برم فلک کی همعیں روشن ہو جاتی ہیں، فضائے عالم کے سیاح اور خدا کی آزاد مخلوق پر ند چچھا چچھا کر خاموش ہو گئے ہیں ، نمانے کی رفتار بتانے والی گھڑی اور عمروں کا حساب سمجھانے والی جنتری اسلای کن کی تقویم جے قدرت کے زیر دست ہاتھ نے عمر جون قدیم تک کی حد تک پنچادیا ہے، کچھ دیرا پی دکھش ادائیں دکھا کر روپوش ہوگئ، تاریکیوں کارنگ اب اور بھی مجمر اہو

گیا ہے۔ نگاہیں جو تقریباً دو گھنے پہلے دنیا کی وسیع آبادی میں دُور کی چیزوں کو ہہ اطمئنان تمام دیمی کام دینے میں الجمعی بلعہ ناکام رہ جاتی ہیں اور اگر بھی تقییں ،اب تھوڑے فاصلہ پر بھی کام دینے میں الجمعی بلعہ ناکام رہ جاتی ہیں اور اگر بھی آجا تا ہے تورات کی چلمن اسے صاف معلوم ہونے سے روکتی ہے۔ وقت کے زیادہ گزرنے اور بول چال کے مو قوف ہوجانے نے ساٹا پیدا کر دیا ہے رات اور بھی بھیانک ہوگئ ہے۔ شب میدار ستاروں کی آنکھیں جھی پڑی ہیں ، سونے والے لبیاں تانے سورہے ہیں ، نیند کا جادو ذمانے پر چل گیا ہے، حرکے لشکر سے فیر خواب بلند ہوئی ہے ،امام جنت مقام جنہوں نے اتن رات ای موقع کے انتظار میں جاگ کر گزاری ہے ،کوچ کی تیاریاں فرمارہے ہیں اسباب جوشام سے معدھا رکھا ہے ارکھا گیا اور عور توں بچوں کو سوار کرالیا گیا۔

اب سے مقدس قافلہ اندھیری رات میں فقط اس آسرے پر روانہ ہو گیاہے کہ رات زیادہ ہے دخمن سوتے رہیں گے اور ہم ان سے صبح ہونے تک بہت دور نکل جائیں گے ، باتی رات چلتے اور سواریوں کو تیز چلاتے گزاری۔

#### ﴿ميدانِ كُرَبلا مِن آمد﴾

اب تقدیری خوبیال دیکھے کہ مظلوموں کی صح ہوتی ہے تو کمال ، کربلا کے میدان میں جل جلالہ ، یہ محرم الاھ کی دوسری تاریخ اور بخ شنبہ کادن ہے۔ عمروین سعدا پنائشکر لے کرامام کے مقابلے پر آگیا ہے ، اس بدخت کو ائن زیاد بد نماد نے کفارو پلم کے جماد پر مقرر کیا۔ اور فتح کے صلے میں حکومت "رے "کافرمان لکھ دیا تھا۔ امام مظلوم کی خبر پائی ، بد نصیب کی نیت بدی پر آئی ، بلا کر کما "اُدھر کا قصد ملتوی رکھ ، پہلے مطلوم کی خبر پائی ، بد نصیب کی نیت بدی پر آئی ، بلا کر کما" اُدھر کا قصد ملتوی رکھ ، پہلے حسین سے مقابل ہو ، فارغ ہو کر ادھر جانا۔ "کما" مجھے معاف کرو۔ "کما" بہتر مگم اس شرط پر کہ ہمارانو شتہ (فرمان) واپس دے۔ "اں نے ایک دن کی مسلت مانگ کراحباب

جائے گ۔"ار شاد ہوا"اس سے الحیمی عطافر ماؤل گا۔"

#### « لن سعد کی طرف سے ان زیاد کو مصلحت آمیز خط اور شمر کا امام کے خلاف ور غلاماً »

تین چارراتیں میں باتیں رہیں ، جن کااثر اس قدر ہوا کہ این سعدنے ایک صلح آمير خط ائن زياد كولكهاكه "حسين چاہتے ہيں ياتو جھے واپس جانے دويايزيد كے ياس لے چلویاکسی اسلامی سر حدیر چلاجاول ،اس میں تمہاری مراد حاصل ہے۔"حالا نکدامام نے یزید پلید کے پاس جانے کو ہر گزنہ فرمایاتھا،این زیاد نے خط پڑھ کر کما،" بہتر ہے۔شمر ذِی الْجَوْهَن (لین زره والا) خبیث بولا، دم کیا بد باتیں مانے لیتاہے؟ خداکی فتم اگر حبین بے تیری اطاعت کئے چلے محئے توان کے لئے عزت وقوت ہوگی اور تیرے واسطے ضعف وذلت ، بول نہیں بلعہ تیرے تھم سے جائیں ،اگر تُوسز اوے تومالک ہے اور اگر معاف کرے تو تیرااحسان ہے ، میں نے ساہے کہ حسین اور ابن سعد میں رات رات بھر باتیں ہوتی ہیں۔"انن زیاد نے کہا،" تیری رائے مناسب ہے تُو میر اخط ابن سعد کے باس لے جاآگروہ مان لے تواس کی اطاعت کر تاورنہ تو سر دار لشکر ہے اور این سعد كاسر كاث كر ميرے ياس بھيج دينا۔ " پھر ابن سعد كو لكھاكمد" ميں نے تحقيم حسين كى طرف اس لئے بھیجا تھا کہ توان ہے دست کش ہویا مید دلائے اور ڈھیل دے باان کا سفارشی نے ؟ د کھ ! حسین سے میری فرمانبرواری کے لئے کمہ ،اگرمان لیس تو مطیع بنا كريهال بھيج دے ورند انسيں اوران كے ساتھيوں كو قتل كر،اگر تو ہمارا تھم مانے گا تو تحقیے فرمال پر داری کا انعام ملے گادرنہ ہمار الشکر شمر کے لئے چھوڑ دے۔"

جب شمر نے خط لیا تو عبداللہ این اسمحلی بن حزام اس کے ساتھ تھا،اس کی پھو پھی ام العبین بنت حزام (رضی اللہ علی) مولی علی کرم اللہ تعالی وجد الکریم کی زوجہ اور پسر ان مولی علی (رضی اللہ عند) ، حضرت عباس وعثان وعبداللہ وجعفر (رضی اللہ

سے مشورہ کیا، سب نے ممانعت کی اور اس کے بھانج حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا،
"اے مامول امیں تجھے خداکی قتم دیتا ہول کہ حسین سے مقابلہ کر کے گناہ گار ہوگا،
اللہ کی قتم اگر ساری دنیا تیری سلطنت میں ہو تواسے چھوڑ نااس سے آسان ہے کہ ہو خداسے حسین کا قاتل ہوکر ملے۔"کما" نہ جاؤں گا۔"مگر ناپاک دل میں ترددرہا، رات کو آواز آئی، کوئی کہتاہے،

آتُرُكُ مُلْكَ الرَّىٰ وَالرَّىٰ رَغْبَة" أَمْ ارْجَعُ مَذْمُومًا بِقَتْلِ حُسَيْنٍ

وَفِيْ قَتْلِهِ النَّارُ ٱلْتِيْ لَيْسَ دُوْنَهَا حِجَابِ" وَمُلْكُ الرَّىٰ قُرَّةُ الْعَيْن

﴿ کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دول حالا نکہ رے مرغوب چیز ہے یا قتل حسین کی فلامت گوارہ کرول اور ان کے قتل میں وہ آگ ہے جس کی روک نہیں اور رے کی سلطنت آنکھوں کی معنڈ ک ہے۔ ﴾

آخر قتلِ المامِ مظلوم ہی پر رائے قرار پائی ،ب دین نے الدّین مُزرَعَهُ الدُّنیّا (یعنی دین ، دنیا کی کھیر ائی۔۔ ا

#### ﴿ امامِ مظلوم (رضى الله عنه ) پریانی بند ہونا ﴾

عمروبن سعد نے فرات کے گھاٹوں پر پانسو سوار بھی کر ،ساتی کوٹر (علیہ) کے بیٹے پر پانی بند کر وادیا۔ایک رات امام نے بکا بھیجا، دونوں لشکروں کے پیٹے میں حاضر آیا ۔د بر تک با تیں دہیں، امام نے سمجھایا کہ "المی باطل کاساتھ چھوڑ۔"کہا کہ "
میرا گھر ڈھایا جائے گا۔"فرمایا" اس سے بہتر ہوادوں گا۔"کہا کہ "میری جائیداد چھن

-1 : يعنى بونا تويه جايئ تقاكه وه دنياكورين ير قربان كرويتاليكن اس نا بي بد قستى برعس معامله كيا-

سے امام نے ایک رات کی معلت جاہی ، اینِ سعد نے مشورہ لیا، عمروین تجاج نبیدی نے کہا دی آگئے ، توریخ کے کہا دی آگئے ، توریخ کے کئی ۔ "غرض معلت ما تنگتے ، توریخ چاہئے تھی۔ "غرض معلت دی گئی۔ معلت دی گئی۔

## ﴿ لَشَكُرُ امَامِ عَالَى مَقَامَ كَى طَرِفَ ہے مقابلے كی تياری ﴾

یمال یہ کاروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کردیے سے مطابد سے طابی طادی ، خیمول کے پیچے خندق کھود کر نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دی۔

اب مسلمان ان کاموں سے فارغ ہوکر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام اسے اہل ساتھیوں سے فرمار ہے ہیں ، "صبح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے ، ہیں نے خوشی تمام تم سب کو اجازت دی ، ابھی رات باتی ہے جمال جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ ، اللہ تم سب کو جزائے خیر دے میں تعرف ہوجاؤیماں تک کہ اللہ تعالی بلا ٹالے ، دشمن جب جھے پائیں ، دیمات وبلاد میں متفرق ہوجاؤیماں تک کہ اللہ تعالی بلا ٹالے ، دشمن جب جھے پائیں کے ، تممارا پیچھانہ کریں گے ۔ " یہ من کر امام کے بھائیوں 'صاحبز ادوں 'بھیچوں اور عبد اللہ ائن جعفر کے بیوں نے عرض کی " یہ ہم کس لئے کریں اس لئے کہ آپ اور عبد اللہ ائن جعفر کے بیوں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم باقی ہوں۔ "

مسلم شہید کے بھائیوں سے فرمایا گیا ، "جہیں مسلم کا قتل ہونا ہی کافی ہے میں اجازت نیتا ہوں ، تم چلے جاؤ۔ "عرض کی اور ہم لوگوں سے جاکر کیا کہیں ؟ یہ کمیں کہ " اپنے سر دار ، اپنے آقا، اپنے سب سے بہتر بھائی کود شمنوں کے نریجے میں چھوڑ آئے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی تیر بھینکا ، نیزہ مار ا، نہ تکوار چلائی اور ہمیں خر نہیں کہ ہمارے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی تیر بھینکا ، نیزہ مار ا، نہ تکوار چلائی اور ہمیں خر نہیں کہ ہمارے

عظم) کی والدہ تھیں ،اس نے اس نیاد سے اپن ان چھو بھی زاد بھا سُول کے لئے امان مانکی ،اس نے لکھ دی ۔وہ خط اس نے ان صاحبوں کے پاس بھیجا،انموں نے فرمایا، "جمیس تمہاری امان کی حاجت نہیں،این سمیہ کی امان سے اللہ تعالیٰ کی امان بہتر ہے۔"

## ﴿شمر کی اینِ سعد کے پاس آمد ﴾

جب شمر نے این سعد کو ائن زیاد بر نماد کا خط دیا ، اس نے کما" تیر ایر اہو ، میر اخیال بے کہ تونے ائن زیاد کو میری تحریر پر عمل کرنے سے پھیر کر کام گاڑدیا ، مجھے صلح ہوجانے کی پوری امید تھی ، حسین تو ہر گزاطاعت کو قبول کریں گے ہی نہیں ، خدا کی قتم ان کے باپ کادل ان کے پہلومیں رکھا ہوا ہے۔ "شمر نے کما،" اب تو کیا کرنا چا ہتا ہے ؟ بولا،" جو این زیاد نے لکھا ہے۔ "شمر نے عباس اور ان کے حقیقی بھا کیوں کو بلا کر کہا ،" اے بھانجو ! جمیس امان ہے۔ "وہ بولے" اللہ کی لعنت بچھ پر اور تیری امان پر ، ماموں بن کر ہمیں امان دیتا ہے اور رسول اللہ عقیائے کے بیٹے کو امان نہیں۔ "

## ﴿ نُو مُحرم الحرام اور خواب میں جدِ کریم ﷺ کی تشریف آوری ﴿

یہ بخشبہ کی شام اور محرم کی نویں تاریخ ہے اس وقت سر دارِجوانانِ جنت کے مقابلہ میں بچنمی لشکر کو جنبش دی گئے ہے اوروہ ہے شمادت کا متوالا، حیدری کچھار کا شیر ، خیمہ اطهر کے سامنے بیخ بحف جلوہ فرما ہے۔ آگھ لگ گئی ہے، خواب میں اپنے جد کر یم علیہ العدوۃ والتعلم کو دیکھا ہے کہ اپنے لخت جگر کے سینہ پر دست اقد س رکھے فرمار ہیں" اللّٰهُ مَّ اَعْطِ الْحُسَیْنَ صَبُواً وَ اَجْواَد اللّٰی حسین کو صبر واجر عطا کر۔" ہیں" اللّٰهُ مَّ اَعْطِ الْحُسَیْنَ صَبُواً وَ اَوْاللّٰی حسین کو صبر واجر عطا کر۔" اور ارشاد ہو تاہے کہ" اب تم قریب ہم سے ملناچاہتے اور اپنا روزہ ہمارے پاس اور ارشاد ہو تاہے کہ" اب تم قریب ہم سے ملناچاہتے اور اپنا روزہ ہمارے پاس آکر افطار کیا چاہتے ہو۔ "جو شِ مسرت میں امام کی آئھ کھل گئی ، ملاحظہ فرمایا، دشمن حملہ آوری کا قصد کررہے ہیں ، جعہ کے خیال اور پیماندوں کو وصیت کرنے کی غرض

چے آنے کے بعد ان پر کیا گزری؟ خداکی تم ہر گزاییا نہیں کریں گے بلے اپنی جائے ہو کی دوڑیں، 'کاش!اس دن جو کان میں پنچی، صبر نہ ہو سکا بے تاب ہو کر چلاتی ہوئی دوڑیں، 'کاش!اس دن علی رہ صوت آگئی ہوتی، آج میری مال فاطمہ ()کا انتقال ہو تاہے، آج میرے باپ علی رہ صالف عند) دنیا سے گزرتے ہیں، آج میرے ہمائی حن (رض اللہ عند )کا جنازہ ثکاتا علی کہ محرد ہو۔'' خوشا عالی کہ محرد م محرد کے بناہ! پھر غش کھا ہے اور سے میں اور پیماندوں کی جائے بناہ! پھر غش کھا

الله اكبر! آج مالك كوثر كے گھر ميں اتناپانى بھى نميں كہ بے ہوش بهن كے منہ پر چھڑكا جائے۔ جب ہوش آيا تو فرمايا "اے بهن! الله سے ڈرواور صبر كرو، جان لوسب زمين والوں كو مر نااور سب آسان والوں كو گزرنا ہے ، الله تعالى كے سواسب كو فراہے ، ميرے باپ، ميرى مال ، ميرے بھائى مجھ سے بہتر تھے۔ ہر مسلمان كو رسول الله ميرے باپ، ميرى مال ، ميرے بھائى مجھ سے بہتر تھے۔ ہر مسلمان كو رسول الله ميالة بيرے بات ميرے باب ، ميرى مال ، ميرے بھائى جمھے سے بہتر تھے۔ ہر مسلمان كو رسول الله ميرے باب ، ميرى مان ، ميرے باب ، ميرى مان ، ميرے بھائى جمھے ہے بہتر ہے ہے۔ ہم مسلمان كو رسول الله ميرے باب ، ميرى مان ، ميرے باب ، ميرے باب ، ميرے باب ، ميرے باب ، ميرى مان ، ميرے باب ، ميرے باب ، ميرى مان ، ميرے باب ، ميرے ب

﴿اب قيامت قائم ہوتی ہے ﴾

بہاروں پر ہیں آج آرائش گلزارِ جت کی سواری آنے والی ہے شہدانِ محبت کی

کھلے ہیں گل بمادول پر ہے پھلواری جراحت کی فضا ہر زخم کے وامن سے داستہ ہے جنت کی

گلا کوا کے بیری کافئے آئے ہیں امت کی کوئی تقدیر تو دیکھے اسران امت کی

شہید بازی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو ہوائیں آتی ہیں ان کھڑ کیوں سے باغ جنت کی

کرم والول نے در کھولا تور حمت کا سال باندھا کمر باندھی تو قسمت کھول دی فضل شادت ک رخے پو خوں گریباں پارہ پارہ کتی بلند قسمت ہے کہ میں تیری گی میں گوم رہا ہوں اور میر اچرہ خون آلود ہے اور گریبان چاک ہے۔

مسلم بن عوسجہ اسدی نے عرض کی ، "کیا ہم حضور کو چھوڈ کر چلے جا کیں حالا تکہ اہمی ہم نے حضور کا کوئی حق اداکر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کی جگہ پیدانہ کی ،خداکی فتم! بیں آپ کا ساتھ نہ چھوڈوں گا ، یہاں تک کہ اپنا نیزہ و شمنوں کے سینوں میں تو ژدوں اور جب تک تلوار میرے ہاتھ بیں رہے ،وار کئے جاؤں ،خداگواہ ہے آگر میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو بیس پھر مارتا ، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ مارا جاتا۔ "ای طرح اور سب ساتھیوں نے بھی گزارش کی ۔اللہ عزوجل ان سب کو جزائے خیر دے اور جنات الفر دوس میں امامِ عالی مقام (رضی اشد عنہ) کا ساتھ اور ان کے جد کر یم علیہ الصلاق والتسلیم کا سابیہ عطافر مائے اور دنیا و آخرت و قبر وحشر میں ہمیں ان جد کر یم علیہ الصلاق والتسلیم کا سابیہ عطافر مائے اور دنیا و آخرت و قبر وحشر میں ہمیں ان کے برگات سے ہمرہ مندی خشے۔ آمین آمین یا ار حم الوا حمین

ای رات میں امام نے پچھ ایسے شعر پڑھے جن کا مضمون حسرت و ہے کی کی تصویر آتھوں اور تصویر آتھوں کے سامنے تھینج دے ، زمانہ صبح مشام خدا جانے کتنے دوستوں اور عزیزوں کو قتل کر تا ہے اور جے قتل کر ناچا ہتا ہے اس کے بدلے میں دوسرے پر راضی شیں ہو تا۔ ہونے والے ولقے کی خبر دینے والی دل خراش آواز حضرت زینب (رضی اللہ

سیح بیں زخم کیولوں سے دہ رسمین گلدستے بہار خوشمائی برہے صدقے روح جنت کی

مواکیں گلشن فردوس سے ہی بس کر آتی ہیں نرالی عطر میں دوئی ہوئی ہیں روح کست ک

دل پر بوز کے سکتے اگر سوزایی کشت سے کہ کپنی عرش وطیعہ تک لیٹ سوز محبت کی

ادھر چلمن اٹھی حسنِ ازل کے پاک جلووں سے ادھر چیکی مجل بدر تابانِ رسالت ک

نائنِ کربلا پر آج الیا حشر برپا ہے کہ تھیج تھیج کر مٹی جاتی ہے تصویریں قیامت کی

گھٹائیں مصطفے کے جاند پر کیم کر آئی ہیں سیہ کارانِ امت تیرہ ختانِ شقاوت کی

یہ کس کے خون کے پیاہے ہیں اس کے خون کے پیاہے مجھے گل بیاس جس سے تشنہ کامان تیامت کی

اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں وار چلتے ہیں مناوی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی

گرشر خداکا شرجب چمرا کر غضب آیا برے ٹوٹی نظر آنے گی صورت ہزیت کی

. کمایہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوش دلیری نے بماور آج سے کھائیں مے فتمیں اس شجاعت ک

تفدق ہو گئی جانِ شجاعت سے تور کے فداشر لنہ حملوں کی ادا پر روح ،جرأت کی علی کے بیارے خاتون قیامت کے جگر پارے زیس سے آسال تک دھوم ہے ان کی سیادت کی

نین کر بلا پر آج مجمع ہے حسیوں کا جی ہے المجن روش میں شمعیں نوروظلمت کی

یه وه شمعیں نمیں جو پھونک دیں ایپ فدائی کو یہ وہ شمعیں نمیں رو کر جو کا ٹیں رات آفت کی

> یدوہ شمعیں ہیں جن سے جان تازہ پاکی پروانے بددہ شمعیں ہیںجو ہنس کر گزاریں شب مصیبت کی

یہ وہ قسعیں نہیں جن سے نقط آک گھر منور ہو یہ وہ قسعیں ہیں جن سے روح ہو کانور ظلمت کی

> دلِ حورو ملاتک رہ میا جیرت زدہ ہو کر کہ برم گل زخال میں البلائیں کس کی صورت کی

جداہوتی ہیں جائیں جم سے جاناں سے ملتے ہیں ہوئی ہے کربلامیں گرم مجلس وصل و فرقت کی

ای منظر په برجانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں اس منظر په کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی

ہوا چھڑ کاؤ پانی کی جگہ اٹک بیماں سے بائے فرش آنکھیں بھے شئیں اہلِ بھیرت کی

ہوائے یار نے عکھ مائے یر فرشتوں کے سیلیں رکھی ہیں دیدار نے خودائے شرمت کی

اد هر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے اد هر ساخر لئے حوریں چلی آتی ہیں جنت کی ؟ "كما" خداگواه بے ميرى قوم ہر كو معلوم ہے كہ جوانی ميں ہى كبى ميرى بنى كى عادت نہ تھى،اس وقت ميں اس چيز كے سبب سے خوش ہور بابوں جواہمى لما جاہتى ہے ۔ "تم اس لشكر كود كيھتے ہوجو ہمارے مقابلہ كے لئے تلا كھڑا ہے، خداكی قتم ہم ميں اور حوروں كى ملا قات ميں اتنى ہى دير باقى ہے كہ يہ تلواديں لے كر ہم پر جھك پڑيں ۔ " مام جنت مقام باہر تشريف لائے اور ناقہ پر سوار ہو كر اتمام جحت كے لئے لشحر اشقاي كی امام جنت مقام باہر تشريف لے گئے قريب پہنچ كر فرمايا" لوگو! ميرى بات غور سے سنواور جلدى نہ طرف تشريف لے گئے قريب پہنچ كر فرمايا" لوگو! ميرى بات غور سے سنواور جلدى نہ كرو اگر تم انصاف كروسعادت باؤ در نہ اپنے ساتھيوں كو جمع كرواور جو كرنا ہے كر گرزو، ميں مملت نہيں چاہتا ، مير اللہ جس نے قران اتار الور جو تيكوں كو دوست كرگزرو، ميں مملت نہيں چاہتا ، مير اللہ جس نے قران اتار الور جو تيكوں كو دوست ركھتا ہے 'مير اكار ساز ہے۔ "

امام کی بیآوازان کی بہول کے کانول تک مپنی بے اختیار ہو کررونے لگیں امام نے حضرت عباس (رض اللہ عنہ) و خاموش کرنے حضرت عباس (رض اللہ عنہ) اور امام زین العابدین (رض اللہ عنہ) و خاموش کرنے کے لئے بھیج کر فرمایا" خداکی قشم انہیں بہت رونا ہے۔" پھر اشقیا کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے "ذرا میرانب تو بیان کرواور سوچو تو میں کون ہوں ؟ .....ا ہے ۔ گریبان میں منہ ڈالو، کیا میرا قتل تہیس روا ہو سکتا ہے ؟ ..... کیا میر کے حرمتی تم کو حلال ہو سکتی ہے؟ ..... کیا میں تہمارے نبی عظیم کا نواسہ نمیں ؟ ..... کیا تم میں میر کی خون ریزی سے روکنے کے لئے کافی سردار ہو؟ ..... کیا اتنی بات تمہیس میر کی خون ریزی سے روکنے کے لئے کافی نہیں ؟ ..... کیا اتنی بات تمہیس میر کی خون ریزی سے روکنے کے لئے کافی نہیں ؟ ..... کیا اتنی بات تمہیس میر کی خون ریزی سے روکنے کے لئے کافی نہیں ؟ ..... ''

شمر مردک نے کہا، "ہم نہیں جانتے تم کیا کہ رہے ہو۔" حبیب بن مطر نے فرمایا،"الله مزوجر نے تیرے دل پر مهر کردی تُو پچھ نہیں جانتا۔" پھر امام مظلوم نے

نہ ہوتے کر حسین این علی اس بیاس سے بھو کے نکل آتی زمین کربلا سے نسر جنت کی

گر مفصود تھا بیاساتی گلا ان کو کٹوانا کہ خواہش بیاس سے يو ھتى ہے رویت كثر سے كى

شہید نازر کھ دیتا ہے گردن آب مخترر جو موجیس باڑھ پر آباتی ہیں دریائے الفت کی

یہ وقت زخم نکلا خول انجیل کرجسم اطهر سے کہ روش ہو می مشعل شبستان محبت کی

مر بے تن تن آسانی کو شمر طیبہ میں پہنچا تن بے سر کو سر داری ملی سلک شادت ک

حتن سئنی ہے پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو ادب کے ساتھ رہتی ہے روش اربلب سنت کی

#### ﴿ دِس محرم الحرام اور خاندانِ رسالت عَلَيْتُهُ بِيرِ ظَلَّم وستم كا آغاز ﴾

روزعاشورہ کی صبح جائمدا آئی اور جمعے کی سحر محشر ذامنہ دکھاتی ہے۔امام عرشِ مقام (رضی اللہ عنہ) ، خیمہ اطهرسے ہر آمدہوکر اپنے بہتر ۲۲ ساتھوں اور بھیں ۳۲ سواروں ، چالیس ۴۳ پیادوں کا لشکر تر تیب دے رہے ہیں۔داہنے بازو پر زہیر بن قین ، بائیں پر حبیب بن مطهر سر دار بنائے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے ، خندق کی کنڑیوں میں آگ دے دی جائے کہ دشمن او هر سے راہ نہ پائیں۔اس انتظام کے بعد امام جنت مقام تہیں شمادت کے واسطے پاکی لینے تشریف لے گئے ۔عبد الرحمٰن بن عبد رہ ، بزید بن تہیں ہدائی خیمے کے دروازے پر منتظر ہیں کہ بعد فراغ امام خود بھی یہ سنت اداکر میں ۔ابن حصین نے عبد الرحمٰن سے مجھ منمی کی بات کمی ،وہ یو لئے آپ ہنسی کا کیا موقع ہے۔ ابن حصین نے عبد الرحمٰن سے بچھ منمی کی بات کمی ،وہ یو لئے ۔ اپنے منتی کا کیا موقع ہے۔

ىر كھاياہے۔"

زہیر نے فرمایا" اوایر ایوں پر موتنے والے گنوار کے پیج ایس تھے سے بات نہیں کرتا، تُونرا جانور ہے ، میرے خیال میں تھے قران کی دو آیتیں کھی نہیں آتیں ، کھے قیامت کے دن در دناک عذاب اور رسوائی کامژدہ ہو۔"

شمریولا"کوئی گھڑی جاتی ہے کہ تُواور تیراسر دار قتل کیاجا تاہے۔"

فرمایا " کیا جمعے کو موت سے ڈراتا ہے ؟ خداکی قتم ان کے قد مول پر مرنا تم لوگوں کے ماتھ ہمیشہ جینے سے پہند ہے۔ " پھر بلند آواز سے کہنے لگے، "اے لوگو! بیہ بے ادب اجد فریب دیتا اور دین حق سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے ، جولوگ اہل بیت یا ان کے ماتھیوں کو قتل کریں گے ، خداکی قتم! محمد علیہ کی شفاعت انہیں ہر گزند پنچے گے۔ " امام عالی مقام نے والی بلایا۔

اب شقی این سعد نے اپنے ناپاک لشکر کواہام مظلوم کی طرف حرکت دی۔ حرنے کہا" کجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ "کہا" ہاں! لڑوں گا اور الی لڑائی لڑول گا، جس کااد نی درجہ سرول کااڑ ناور ہاتھوں کا گرنا ہے۔ "کہا" وہ تین باتیں جو انہوں نے پیش کی تھیں کچھے منظور نہیں؟ "کہا" میر ااختیار ہو تا تو مان لیتا۔"

## ﴿ حصرت حركی امام عالی مقام سے معذرت ﴾

حر مجبورالشكر كے ساتھ امام كى طرف برھے محريوں كہ بدن كانپ رہا ہے اور پہلوميں دل بھڑكنے كى آواز بغل والے سن رہے ہيں، يہ حالت دكھ كر ان كے ہم توم نے كما" تممارايه كام شبه ميں ڈاتا ہے، ميں نے كى لڑائى ميں تممارى يہ كيفيت نہ دكھى تقى ، مجھ سے اگر كوئى يو چھتا ہے كہ تمام المي كوفه ميں بهادر كون ہے ؟ توميں تمماراى نام ليتا ہوں۔ "بولے "ميں سوچتا ہوں كہ ايك جانب جنت كے خوش رنگ

فرمایا، "خداکی قتم میرے سواروئے زمین پر کمی نبی کا کوئی نواسہ باتی نہیں۔ بتاؤ تو میں نے تمہاراکوئی آدمی مارا؟ .....یامال کو ٹایا کی کو زخی کیا؟ ...... آخر مجھ ہے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟ ..... "کوئی جوابدہ نہ ہوا، تونام لے کر فرمایا" اے شیث من دبھی! اے تجاز من الجبر! اے قیس من اشعث! اے زیدمن حارث! کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے ؟ "وہ خبیث صاف کر گئے۔ فرمایا، "ضرور لکھے۔ "پھر ارشاد ہوا" اے لوگو! اگر تم مجھے ناپند رکھتے ہو توواپس جانے دو۔ "اس پر بھی کوئی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا "میں اپنے اور تمہمارے رب کی پناہ مانگا ہوں۔ اس امرے کہ مجھے سنگار کرواور پناہ مانگا اس مخرور ہے جو قیامت کے دن ایمان نہ لائے۔ " یہ فرماکر ناقہ شریف سے نیچ اتر آئے۔

زہیر بن تین ہتھیار لگائے محوڑے پر سوار آھے ہوھے اور کئے لگے"اے اہلِ
کوفد ! عذاب التی جلد آتا ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ نصیحت کرے ، ہم تم
ابھی وین ہمائی ہیں ، جب تلوار اٹھے گی تم الگ گروہ ہو گے 'ہم الگ۔ ہمیں تہمیں اللہ
تعالی نے آئے نے بی علی کی اولاد کے بارے میں آزمایا ہے کہ ہم تم ان کے ساتھ کیا
معاملہ کرتے ہیں۔ میں تہمیں امام حسین (رضی اللہ عند) کی مدو کے لئے بلاتا اور سرکش
ائن سرکش لئن زیاد کی اطاعت سے روکنا چاہتا ہوں ، تم اس کے ظلم وستم کے سوا کچھ نہ
وکھو گے۔"

کوفیوں نے کہا"جب تک تہیں اور تہارے سردار کو قتل نہ کرلیں یا مطبع ہا کر افتان نیاد کے پاس نہ تھیجدیں ہم یہاں سے نہ اللیں گے۔"

زہیر نے فرمایا، "خداک قتم! فاطمہ کے بیٹے سمیہ کے بیٹے سے زیادہ متحقِ محبت و نمیر سے اور متحقِ محبت و نمیر سے ایس اگر تم ان کی مدونہ کرو توان کے قتل کے بھی در پے نہ ہو۔ "

ال بر شمر مردود نے ایک تیر مارکر کما "چپ!بہت دیر تک تونے ہمارا

لوٹ رہے ہیں ..... حسین اور ان کے پھوں پر بعد کیا گیا ہے ..... پیاس کی تکلیف نے اشین زمین سے نگافیہ ہے۔ انہ آگر تم توبیس زمین سے لگادیا ہے ..... آگر تم توبہ کرواورا پی حرکتوں سے بازنہ آؤ تواللہ تنہیں قیامت کے دن پیاسار کھے۔"

#### ﴿مقائِعِ كَابا قاعده آغاز﴾

اس کے جواب میں ان خبیثوں نے حضرت حربہ پھر تھے۔ یہ واپس مرکرالم کے آگے کھڑے ہو گئے ، یہ واپس مرکرالم کے آگے کھڑے ہو گئے ، لشکراشقیا سے زیاد کا غلام بیاراورائن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلہ کے لئے میدان طلب کرنے لگے ۔ حضرت عبداللہ ائن عمیر کلبی سامنے آئے ، دونوں یولے ہم تمہیں نہیں جانتے ، زہیر بن قیمن یا حبیب بن مطہر یابر بر بن خصیر کو ہمارے مقابلے کے لئے بھیجو۔ حضرت عبداللہ نے بیار سے فرمایا "اوبد کار عورت کے بخے تو مجھ سے لڑے گا؟ تیری لڑائی کے لئے بوے برا سے فرمایا "اوبد کار عورت کے بخے تو مجھ سے لڑے گا؟ تیری لڑائی کے لئے بوے برا کے جاتھ ماراوہ قتل ہوا، سالم نے آپ پروار کیا ، بائیں ہاتھ سے روکا انگلیاں اڑ گئیں ، دا ہے سے وار کیا ، وہ بھی ماراگیا۔

یہ عبداللہ کو نے سے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اکلی بی ام وہب ان کے ساتھ تھیں۔ وہ خیمے کی چوب لے کر جماد کے لئے چلیں اور اپنے شوہر سے کہا ،"میرے مال باپ تیرے قربان! قال کر ان ستھرے ،پاکیزہ نبی زادوں کے لئے۔"کہا تم عور تول میں جاؤ۔"نہ مانا اور کہا" تمہارے ساتھ مروں گی۔"آخر حضرت امام نے آوازد کی کہ" آپ بی بی اللہ تجھ پر رحمت کرے ، پلیٹ آ کہ جماد عور توں پر فرض نہیں۔"واپس آئیں۔ پھر ابن سعد کے میمنہ سے عمر و بن الحجاج اپنے سوار لے کر آگے بڑھا، امام کے ساتھیوں نے گھٹوں کے بل جھک کر نیز سامنے کئے ، گھوڑے نیزوں کی سانوں پر نہ بڑھ سکے ، پیچھے پلٹے تو او ھرسے تیر چلائے گئے۔وہ کتنے ہی زخمی ہوئے کی سانوں پر نہ بڑھ سکے ، پیچھے پلٹے تو او ھرسے تیر چلائے گئے۔وہ کتنے ہی زخمی ہوئے

پھول کھلے ہیں اور ایک جانب جہتم کے ہمر کتے ہوئے شعلے بلند ہورہے ہیں اور ہیں اگر رزے پر ذے کر کے جلادیا جاؤل تو جنت چھوڑنا گوارانہ کروں گا۔ " یہ کمہ کر گھوڑے کو این کی دی اور امام عالی مقام کی خدمت ہیں حاضر ہو گئے۔ پھر عرض کی "اللہ مجھے حضور پر قربان کرے ، میں حضور کا وہی ساتھی ہوں جس نے حضور کو واپس جانے ہے دوکا، جس نے حضور کو حراست میں لیا، خداکی قتم مجھے گمان نہ تھا کہ یہ بد بخت لوگ حضور کاار شاد قبول نہ کریں گے اور یہاں تک نوبت پہنچا گیں گے ، میں اپنے جی میں کہنا تھا خبر بعض با تیں ان کی کہی کر لوں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری اطاعت سے نکل کہنا تھا خبر بعض با تیں ان کی کہی کر لوں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری اطاعت سے نکل میا اور انجام کار قوہ حضور کاار شاد بچھے سے اتنا بھی ہم گرواقع نہ ہو تا، اب میں تائب ہو کر ہوتا کہ یہ بچھے نہ مانیں گئے ہوں اور اپنی جان حضور پر قربان کرنی چاہتا ہوں ، کیا میری تو بہ حضور کے حاضر آیا ہوں اور اپنی جان حضور پر قربان کرنی چاہتا ہوں ، کیا میری تو بہ حضور کے خوال ہو جائے گی ؟"فرمایا" ہاں! اللہ عزوجل تو بہ قبول کرنے والا اور گناہ خش دیے والا ہے۔"

محر 'ید مزدہ من کراپی قوم کی طرف بلٹے اور فرمانے گے کیاوہ باتیں جوامام نے پیش کی تھیں "تمہیں مظور نہیں ؟ "این سعد نے کہا ،" ان کا ماننا میر کی قدرت سے باہر ہے۔ "فرمایا" اے کوفیو! تمہاری مائیں بے اولاد ہوں …… تمہاری ماؤں کو تمہارا رونانصیب ہو …… کیا تم نے امام کو دشمنوں کے ہاتھ دے دینے کے لئے بلایا تھا ؟ …… کیا تم نے وعدہ نہ کیا تھا کہ اپنی جانیں ان پر نثار کردو گے ؟ …… اوراب تم بی ان کے قبل پر آمادہ ہو ؟ یہ بھی منظور نہیں کہ وہ اللہ کے کی شریس چلے جائیں جمال وہ اوران کے بال یخ امان پائیں سستم نے انہیں قیدی بے دست ویا ہما رکھا ہے وہ اوران کے بال یخ امان پائیں سستم نے انہیں قیدی بے دست ویا ہما رکھا ہے میں اور گاؤں کے کتے سؤر جس میں میں فرات کا بہتا پائی جے فدا کے دشمن فی رہے ہیں اور گاؤں کے کتے سؤر جس میں میں۔ شرات کا بہتا پائی جے فدا کے دشمن فی رہے ہیں اور گاؤں کے کتے سؤر جس میں

نے کما'' میں تجھ سے مجھی بات نہیں کروں گی ، تو نے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے دشمن کو مدد دی اور عالموں کے سر دار بر رکوشہید کیا۔''

پھرامام کی جانب سے عمر بن قرطہ انصاری نکلے اور سخت لڑائی کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت حرنے قال شدید کیا۔ یزید بن سفیان ان کے سامنے آیا ، انہوں نے اسے قل فرمایا ، نافع بن ہلال مرادی میدان میں آئے ، مزاحم بن حرث ان کامزاحم ہوا۔ مرادی بامراد نے اس نامر دونامراد کو قتل کیا ، یہ حالت دکھ کر عمروالحجاج چلایا، "اے لوگوتم جانے ہو کن سے لڑرہ ہو ؟ تممارے سامنے وہ بہادرلوگ ہیں جنہیں مرنے کاشوق ہے ، ایک ایک ان سے میدان نہ کرو، وہ بہت کم ہیں ، خدا کی قتم ! تم سب مل کر پھر مارو گے تو قتل کر لوگے۔ "

ائن سعد نے یہ رائے پند کر کے لوگوں کو تہا میدان لگانے سے روک دیا، پھر عمر بن الحجاج نے فرات کی طرف سے جملہ کیا۔ اس جملے میں مسلم بن عوجہ اسدی نے شادت پائی۔ عمر بلیٹ گیا، ان میں ابھی رمتی باقی تھی، حبیب بن مطر نے کہا، "جہیس جنت کا مردہ ہو، تمہارا گر تا مجھ پر شاق ہوا، میں بھی عنقریب تم سے ملنا چاہتا ہوں، ہجھے کوئی وصیت کروکہ اس پر عمل کروں۔ "مسلم نے اہام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا" ان پر قربان ہو جانا۔ "حبیب نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ پھر خبیث ائن سعد نے پانچ سو تیر انداز المن نمیر کے ساتھ جماعت اہام پر بھیجے۔ اب تین دن کے بیاسوں پر تیروں کا مینہ بر ساتھ رفع ہوگیا، اہام کے ساتھ جماعت اہام پر بھیجے۔ اب تین دن کے بیاسوں پر تیروں کا مینہ بر ساتھ شروع ہوگیا، اہام کے ساتھ گھوڑوں سے اثر کر پیادہ ہوگئے اور یہ بیادہ ہونا اس مصلحت شروع ہوگیا، اہم کے ساتھ گھوڑوں سے اثر کر پیادہ ہوگئے اور یہ بیادہ ہونا سے کہ ایک ساتھ پانچ سو تیر چنگیوں سے نکل رہا ہے، گھر المی کرپاؤں نہ اکھڑ جا کیں، مارنا مرنا جو پھے ہونا ہے کہیں ہوجائے۔ اہم کو چھوڑ کر بھا عنے اور بیٹی دکھانے کی راہ نہ رہے۔ حضر ت حرسخت لڑائی لڑے، یہاں تک کہ دو پسر ہوگئی پیٹھ دکھانے کی راہ نہ رہے۔ حضر ت حرسخت لڑائی لڑے، یہاں تک کہ دو پسر ہوگئی

، کتنے بی مارے گئے۔

ایک مردک این حودہ نے پوچھا"کیاتم حسین ہو ؟کس نے جواب نہ دیا، تین بار پوچھا، لوگوں نے کہا، " تیر اکیاکام ہے؟" بولا" اے حسین! تہیں آگ کی بھارت ہو ۔ "فرمایا" تو جھوٹا ہے، میں اپنے مربال ارب کی پاس جاؤل گا۔ " پھر اس کانام پوچھا۔ کہا این حوزہ دعافر مائی اللّٰهُم حزہ اللّٰی اللّٰاو اللّٰی اے آگ کی طرف سمیٹ۔ " یہ س کر دود غضب تاک ہوا، حضور کی طرف کھوڑا جیکا یا، قدر تب خدا کہ کھوڑا ہم کا اور یہ پھسلا ، ایک پاؤل رکاب میں الجھ کر رہ می ا، اب گھوڑا اڑا چلا آتا ہے " یمال تک کہ اس مردود کی ران اور پنڈلی ٹوٹی " مر پھروں ہے کمرا مکراکر پاش پاش ہو گیا، آخر اس حال میں واصلی جنم ہوا۔

مشروق بن واکل خصری، امام مظلوم کے سر مبارک لینے کی تمنامیں آیا تھا۔ اتن حوزہ مر دودکا حال دیکھ کر کینے لگا، خداکی قتم میں تو المل بیت ہے کہی نہ لاوں گا، پھر ہزید بن معقل، حضر ت بریہ ہے کئے لگا، "خدانے تممارے ساتھ کیا کیا؟" فرمایا "چھاکیا۔"کما" تم نے جھوٹ کمالور میں تم کو آج ہے پہلے جھوٹانہ جاناتھا، میں گوائی دیا ہوں کہ تم گراہ ہو۔"فرمایا" تو آؤہم تم مباہلہ کرلیں کہ اللہ جھوٹے پر لعنت کرے اور جھوٹا سچے کے ہاتھوں ہے قتل ہو۔"وہ راضی ہو گیا۔ مباہلہ کے بعد ائنِ معقل نے تکوار چھوٹری، خالی گئی، حضر ت بریر نے وار کیا، خود کا قابوا بھیجا چائے گیا۔ یہ دیکھ کر رضی بن مقد عبدی دوڑ الور حضر ت بریر ہے لیٹ گیا، کشتی ہونے گئی، حضر ت بریر نے دے لیٹ گیا۔ یہ دیکھ کر یہ نے دے مار الور اس کے سینے پر چڑھ پیھے ، پیچھے ہے کعب بن جابر ازدی نے نیزہ ماراکہ بیشت میں غائب ہو گیا، نیزہ کھا کر رضی کے سینے ہے اتر ہے اور اس مردک کی ناک دانتوں ہے کاٹ کی کعب بین غائب ہو گیا، نیزہ کھا کر رضی کے سینے سے اتر ہے اور اس مردک کی ناک دانتوں سے کاٹ کی کعب نے تکوارماری کہ شہید ہوئے، جب کعب بیانا اس کی عور ت

،ان پانچ سونے ان تمیں ساتھیوں پر بچھ قدرت نہ پائی۔

جب شقی انن سعد نے یہ حال دیکھا کہ سامنے سے جانے کی طاقت نہیں ،اس میدان کے دانے ہائیں مجھ مکان واقع تھے ،ان میں لوگ بھیج کہ جماعت امام پر داہنے بائیں سے بھی حملہ ہو سکے ۔ امام کے تین چارسا تھی پہلے ہی پیٹھ رہے ،جر کو دا ، مارلیا۔ انن سعد نے جل کر کہا کہ " مکانات میں آگ لگادی جائے۔"امام نے فرمایا،" جلا لینے وو ،جب آگ لگ جائے گی تواد حرہے حملہ کا ندیشہ نہ رہے گا۔"

شمر مر دود حملہ کر کے خیمہ اطهر کے قریب پنچااور جنت والوں کا خیمہ کھو نکنے کو جنمی نے آک مانگی ۔اس کے ساتھی حمید بن مسلم نے کماکہ " فیمے کو آگ لگا کر عور توں 'چوں کو تمل کرنا ہر گز مناسب شیں۔"اس دوزخی نے نہ مانا۔ شیث بن ربعی كوفى نے كەاس ناپاك للكرك سردارول ميس سے تحاماس نارى كو آگ لگانے سے باز ر کھا۔اس عرصے میں حضرت زہیر بن قین دس صاحبوں کے ساتھ شمر مر دود پر ایسی سختی سے حملہ آور ہوئے کہ ان بد مختول کو بھا گتے اور پیٹھ د کھاتے ہی بن پڑی۔اس حملے میں ابد عزہ مارا گیا۔ دشنول نے جمع ہو کران گیارہ پر ہجوم کیا۔ان میں سے جتنے مارے جاتے کثرت کی وجہ سے معلوم بھی نہ ہوتے اور ان کا ایک بھی شہید ہو جاتا توسب پر ظاہر ہو جاتا۔ ای عرصہ میں نماز ظر کاونت آگیا۔ حضرت اوشامہ صمائدی نے امام ے عرض کی ،"میری جان حضور پر قربان میں دیکھا ہوں کہ اب و منن یاس آگئے ، خداکی قتم جب تک میں اپنی جان حضور پر نثار نه کرلوں ، حضور شهید نہیں ہوں گے ، محرآرزويه ب كه ظهر يرده كرالله تعالى س ملول ـ "امام ن فرمايا" بال أيه وقت اول ے ،ان سے کمواس قدر معلت دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔"امام کی رامت کہ بیات ان بے دینوں نے قبول کرلی۔

ائن نمیر مردک نے کما" یہ نماز قبول نہ ہوگی۔" حضرت حبیب بن مطهر نے فرمایا، "آلِ رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اوراے گدھے تیری قبول ہوگی ؟"اس نے ان پر وار کیا، انہوں نے خالی دے کر تلوار ماری، گھوڑے پر پڑی، گھوڑا گر ااور اس کے ساتھ وہ مردود بھی زمین پر آیا، اس کے ہمراہی جلدی کر کے اسے اٹھا لے گئے۔ پھر انہوں نے قال شدید کیا۔ بنی تمیم سے بدیل بن صریم کو قتل فرمایا، دوسرے تمیم انہوں نے فیال شدید کیا۔ بنی تمیم سے بدیل بن صریم کو قتل فرمایا، دوسرے تمیم نے ان نمیر خبیث نے تلوار چھوڑی، شهید ہو گئے میان کی شمادت کا امام کو سخت صدمہ ہوا۔

اب حضرت حراور ذہیر بن قین نے یہ شروع کیا کہ ایک ان خبیثوں پر حملہ فرماتے، جب وہ اس ہر بونگ میں گھر جاتے ، دوسرے لا بھرا کر چھٹا لاتے ، جب یہ گھر کر غائب ہو جاتے ، وہ پہلے حملہ کرتے اور بچالاتے۔ دیر تک میں حالت رہی پھر پیاووں کا نشکر حضرت حریر ٹوٹ پڑااورا نہیں شہید کیا۔

روضة الشهداميس ہے جب حرز خى ہوكر كرے امام كو آوازدى ، حضر ت بے قرار ہوكر تشريف لے گئے اور سخت جنگ فرماكر اٹھا لائے ، زمين پر لئاديا اور ان كاسر اپنے زانو پر ركھ كر پيشانى اور رخمارول كى گرد وامن سے پو نچھنے گئے ۔ حرنے آ تكھ كھولى اور اپناسر امام كے زانو پر پاكر مسكرائے اور عرض كى "حضور!اب تو جھ سے خوش اور اپناسر امام كے زانو پر پاكر مسكرائے اور عرض كى "حضور!اب تو جھ سے خوش ہوئے " فرمایا" ہم راضى ہیں ، اللہ بھى تم سے راضى ہو۔ "حرنے يہ مردہ جا نفزاس كرامام پر نقذ جان ناركى اور بہشت بریں كى راه لى۔

آرزویہ ہے کہ نگلے دم تممارے سامنے تم ہمارے سامنے ہوہم تممازے سامنے

سُلائے قصہ خوال فرقت کی شب سویہ کمانی ہے تیرے زانو ہی کے سکتے پہ نیند مجھ کو آنی ہے

حركی شهادت کے بعد سخت لزائی شروع ہوئی۔ دغمن کٹتے جاتے اور آھے بوھتے جاتے ، کثرت کی وجہ سے مچھ خیال نہ لاتے ، یمال تک کہ امام کے قریب پہنچ ميخ اور تشنه كامول يرتيرول كاينه برساناشروع كرديانيه حالت دي كم حضرت حفى نے امام کوائی پیٹھ کے بیچھے لے لیااوراہے چرے اور سینے کوامام کی سپر بناکر کھڑے ہو مجے۔ دیشمن کی طرف سے تیر پر تیر آرہے ہیں اور یہ کامل اطمئان اور پوری خوشی کے ساتھ زخم پرزخم کھارے ہیں۔اس وقت اس شراب محبت کے متوالے نے اپنے معثوق، اپند ارباحسین کو پیٹے کے پیچھے لے کرجنگ احد کاسال یاد دلادیاہے ، وہال بھی ایک عاشق جانباز مسلمانوں کی الزائی بو جانے پرسید الحوب عظی کے سامنے دشمنوں ك حملول كى سيرين كر آكمر امواتها ، يه سعد بن افي و قاص عن (رض الله عنه) ، حضور یر نور انسیں کے چھے تیام فرماتھ اورد شمنوں کے دفع کرنے کو ترکش سے تیر عطافرماتے جاتے اور ہر تیر پرارشاد ہوتا "ارم سَعَد بابی آنت وَاُمِی "تیر مار سعد! تجه ير مير الاباب قربان-"الله كى شان ،جىك احديس حفرت سعدكى جال شاری کی وہ کیفیت کہ رسول اللہ علیہ کی سپرین گئے اور د شمنوں کو قریب نہ آنے دیا اورواقعہ کربلامی ائن سعد کی زیال کاری کی بیہ حالت کہ دشمنوں کورسول اللہ علیہ کے مینے کے مقابلہ پر لایا ہے۔ بزرگوار باپ کے تیر اسلام کے وشمنوں پر چل رہے تھے ، نا جہار میے کے تیر مسلمانوں کے سر دار پر چھوٹ رہے ہیں۔ع

تبین تفاوت ره ازکجاست تابکجا

﴿ تود كي توإس راه اورأس راه ميس كتنا فرق ب- ♦

غرض حفرت حفی نے امام کے سامنے سال تک تیر کھائے کہ شہید ہو کر گر پڑے ، رحمہ (لا علبہ مصرت زہیر بن قین نے اس طوفان بے تمیزی کے روکنے

میں جان توژ کوشش کی اور سخت لڑائی لڑ کر شہید ہو گئے۔ حضرت نافع بن ہلال نے تیروں پر اپنانام کندہ کر اکر زہر میں بھھایا تھا۔ان سے بارہ شقی قتل کئے اور بے شارز خی كر ڈالے۔ دعمن ان پر بھی ہجوم كر آئے ، دونوں بازوٹوٹ جانے كے سبب سے مجبور ہو کر گر فیار ہو گئے۔ شمر خبیث انہیں این سعد کے پاس لے گیا۔ ہلال کے جاند ساچرہ خون سے بھر اتھااور وہ بھر ابواشیر کہ رہاتھا، "میں نے تم میں سے بارہ گرائے اور ب حمتى كماكل كے ،أكر ميرے باتھ نه اوشت تو ميں كر فارنه موتا \_"شمر نے ان ير تكوار كينيى ، فرمايا "تومسلمان موتا ، توخداك قتم! ماراخون كرك خداس ملنا پندنه كرتا،اس خدا كے لئے تعريف ہے جس نے ہمارى موت بدتران خلق كے ہاتھ پر رمھی۔ "شمر نے شہید کردیا۔ پھر باقی مسلمانوں پر حملہ آور ہواامام کے ساتھیوں نے دیکھاکی اب ان میں امام کی حفاظت کرنے کی طاقت ندرہی ، شہید ہونے میں جلدی كرنے لگئے كه كهيں اليانه ہوكه جارے جيتے جي امام عرش مقام كو كوئي صدمه بينچ۔ حضرت عبدالله وعبدالرحمٰن پسرانِ عروهٔ غفاری اجازت لے کر آگے بڑھے اور لڑائی میں مشغول ہو کر شہید ہو گئے۔

سیف بن حارث اور مالک بن عبد که دونوں ایک ماں کے بیٹے اورباپ کی طرف سے بچازاد تھے ،حاضر خدمت ہو کر رونے گئے۔امام نے فرمایا"کیوں روتے ہو؟ کچھ دیر بی باتی ہے کہ اللہ تمہاری آنکھیں ٹھٹڈی کر تاہے۔"عرض کی"واللہ! ہم اللہ تمہاری آنکھیں ٹھٹڈی کر تاہے۔"عرض کی"واللہ! ہم اللہ تمہاری آنکھیں ٹھٹڈی کہ اب ہم میں حضور کی افظت اپنے لئے نہیں روتے بلحہ حضور کے واسطے روتے ہیں کہ اب ہم میں حضور کی افظت کی طاقت نہ رہی۔"فرمایا" اللہ تمہیں جزائے خبر دے۔"بالآخرید دونوں بھی رخصت ہو کی طاقت نہ رہی۔ وورش بھی رخصت ہو

حظلہ بن اسعد نے امام کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھیں اور کو نیوں

کو عذاب سے ڈرایا مگر وہاں ایسی کون سنتا تھا، یہ بھی سلام لے کر کے گئے اور دادِ شجاعت وے کر شہید ہو گئے۔ شوذب بن شاکر 'ر خصت یا کر برے سے اور شمادت یا کر دار السلام ہنچ۔حضرت عابس اجازت لے کر چلے اور مبارِ زمانگاان کی مشہور بہادری کے خوف ہے کوئی سامنے نہ آیا۔ان سعدنے کہا،"انہیں پھروں سے مارو۔" چاروں طرف سے بقرول کی او چھاڑ شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے ان نامر دول کی بیہ حرکت دیکھی، طیش میں بھر کر زرہ اتار ،خور کھینک ،حملہ آور ہوئے ،دم کے دم میں سب کو بھگادیا۔وعمن پھر حواس جمع کر کے آئے اور انہیں بھی شہید کیا۔ یزید بن افی زیاد کندی نے جو کونے کے لشکر میں متھے اور نار سے نکل کر نور میں آگئے تھے ، دشمنوں پر تیر مار نے شروع کئے ،ان کے ہر تیمر پرامام نے د عافرمائی ''اللی اس کا تیر خطانہ ہو اور اسے جنت عطافرما۔'' سوتیر مارے جن میں یا مجے بھی خطانہ مکئے ، آخر کارشہید ہوئے۔اس واقعہ میں سب ہے ملے انہوں نے شمادت پائی اور شہید ان کربلاکی تر تیب وار فہرست ، انہیں کے نام سے شروع ہوئی ہے ،عمرین خالد مع سعد مولے وجبارین حارث و مجمع بن عبیداللہ لڑتے ار تے دشمنوں میں ڈوب گئے۔اس وقت اشقیانے سخت حملہ کیا، حضرت عباس (رضیاللہ ءنه) حمله فرما كر چيعر الائے۔ زخموں سے مچور تھے اس حال میں دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔

## چمن رسالت علیہ کے ممکنے بھولوں کی شادت کی ابتداء ﴾

ابلام کے وفاداراور جال نثار سپاہیوں میں چندر شتہ داروں کے سواکوئی باقی نہ رہا ،ان حضرات میں سب سے پہلے جود شمنوں کے مقابلہ پر تشریف لائے امام کے صاحبزاوے حضرت علی اکبر ہیں (رض اللہ عند)۔ شیروں کے جملے مشہور ہیں ، پھر یہ شیر تو محمدی کچھار کا شیر ہے ۔ اسکے جہد جہلائے ہوئے حملہ سے خداکی بناہ ،دشمنوں کو

تہر النی کانمونہ دکھا دیا ، جس نے سراٹھایا 'نیچا دکھا دیا۔ صف شکن حملوں سے جد هر براسے ، دستر النی کانمونہ دکھا دیا ، جس کے ، دیر تک قال کرتے اور قل فرماتے رہے ، پیاس اور ترقی پکڑ گئی 'واپس تشریف لائے اور دم راست فرما کر پھر حملہ آور ہوئے اور دشمنوں کی جان پر وہی قیامت ہر پاکر دی۔ چند بار ایباہی ہوا ، یبال تک کہ مرہ بن مقد عبدی شقی کا نیزہ لگا اور بد مختول نے تکواروں پر رکھ لیا۔ جنت علیا میں آرام فرمایا۔ نوجوان بیٹے کی لاش پر امام نے فرمایا ، "بیٹے خداتیرے شہید کرنے والے کو قتل فرمایا۔ نوجوان بیٹے کی لاش پر امام نے فرمایا ، "بیٹے خداتیرے شہید کرنے والے کو قتل کرے ، تیرے بعد دنیا پر خاک ہے ، یہ قوم اللہ (عزوجل) سے کتی باک اور رسول کی ہے کہ کہ عبدی کرنے والے گئے اور خیمہ کرے یاں رکھ کی پر سمام لوائی پر گئے اور شہید ہوئے۔

اب اعداء نے چار طرف سے نرغہ کیا۔ اس نرغے میں عون بن عبداللہ بن ۔
حضرت جعفر بن طیار اور عبدالرحمٰن وجعفر ، پسر انِ عقیل نے شاوتیں پاکیں۔
پھر حفرتِ قاسم ، حضرت امام حسن کے صاحبزادے حملہ آور ہوئے اور عمر وہن سعد بن نقیل مردود کی تکوار کھا کر زمین پر گرے ، امام کو چچا کہ کر آوازد کی ، امام شیرِ غضبناک کی طرح پنچے ، اور عمر ومر دود پر تکوار چھوڑی ، اس نے روکی ، ہاتھ کہنی سے اڑ گیا۔ وہ چلایا ، کو فے کے سوار اس کی مدو کو دوڑے اور گردو غبار میں اس کے باپاک سینے پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ گئیں۔ جب گردچھٹی تو دیکھا ، امام حضرت کی قاسم کی لاش پر فرما میں مندا کی قتم تیرے چھاپر شخت رہے ہیں ، " قاسم! تیرے قاتل رحمتِ اللی سے دور ہیں ، خدا کی قتم تیرے چھاپر شخت شاق گزراکہ تو پکارے اور وہ تیری فریاد کونہ پہنچ سکے۔ "پھر انہیں بھی اپنے سینے پر اٹھا کر لے گئے اور حضرتِ علی اکبر کے برابر لٹادیا۔ اس طرح کے بعد دیگرے حضرت اور بر اور سب عباس اوران کے تیوں بھائی اور امام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اور بر اور سب عباس اوران کے تیوں بھائی اور امام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اور بر اور سب

گا نہیں،وہ محبوب کے ہاتھوں کور تکین نہ کریائے گی۔ ﴾

دل میں نشر چھوڑد ہے ہیں اور کلیج میں چھریاں مار کر چھوڑد ہے اور کلیج میں چھریاں مار کر چھوڑد ہے اور پھر تاکید ہوتی ہے کہ اُف کی توعاشقوں کے دفتر سے نام کاٹ دیاجائے گا ،غرض پہلے ہر طرح اطمئنان کر لیتے اور امتحان فرما لیتے ہیں ،جب کمیں چلمن سے ایک جھلک دکھانے کی نومت آتی ہے۔

خوباں دل وجاں بینوامے خواہند زخمے که زنند مرحبا مے خواہند

ایں قوم ایں قوم جشم بددُورایں قوم خون می ریزندوخوں بہا می خوابند خون می ریزندوخوں بہا می خوابند می معثوق تو عاشقِ غریب کی جان کے طالب ہوتے ہیں، زخم لگاتے ہیں اور پھر خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں۔ اس قوم، اس قوم، اس قوم سے اللہ کی پناہ، یہ خون بہاتی ہے اور پھر قصاص بھی طلب کرتی ہے۔ ک

اور بيد امتحان كچه حسينان زمانه بى كادستور نبيس، حسن ازل كى دكش تجليول اور له المتحان كه حسينان زمانه بى كادستور نبيس، حسن ازل كى دكش تجليول اور دلچسب جلودك كا بهى معمول ب كه فرمايا جاتاب "وَلَنَبْلُوتَكُمْ بِشَيْ مِنَ الْحَوُفِ وَالْمَنْفُسِ وَالثَّمْرَاتِ اور ضرور بم تمار اامتحان كرين كي ، كي خوف ، كي يموك به اور مال كهاكر اور جانول اور يحلول ب

﴿البقرة ١٥ ١٠ ٢٠ ٢٠ ﴾ جب ان كريوں كو جھيل ليا جاتا اور ان تكليفوں كوبر داشت كر ليا جاتا ہے تو پھر كيا پوچھنا؟ سر اپر د و جمال ترسى ہوئى آئكھوں كے سامنے سے اٹھاديا جاتا اور مدت كے سامنے سے اٹھاديا جاتا اور مدت كے سامنے سے اٹھاديا جاتا ہے۔ اسى بنياد پر توميدان كربلا ميں امام كے بے قرار دل كوراحت و آرام كا پتلا بماديا جاتا ہے۔ اسى بنياد پر توميدان كربلا ميں امام

ہمائی بھتے شہید ہو گئے۔اللہ انہیں اپنی وسیع رحمتوں کے سائے میں جگہ دے اور جمیں ان کی برکات سے بھر ہ مند فرمائے۔

ابام مظلوم تنارہ گئے، خیمے میں تشریف لا کراپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو (جو عوام میں علی اصغر مشور میں)، گود میں اٹھا کر میدان میں لائے، ایک شقی نے تیر مارا کہ گود ہی میں ذرج ہو گئے، امام نے ان کا خون زمین پر گرایااور دعا کی، اللی اور آگر تو نے آسانی مدو ہم سے روک لی ہے تو انجام خیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔"

مچول کھیل کھیل کربھاریں اپنی سب دکھلا گئے حرت ان هنچوں پر جو بے کھلے مرجھا گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمدواله واصحبه اجمعین

## ﴿ امام عالى مقام شهيد موت بين ﴾

حن وعش كي بهى تعلقات بي جو آگاه بين، جانتے بين كه وصل دوست جي چا جي والے اپني جان بي الله الله عن الل

انے دل بہوس برسرکارے نرسی تاغم نه خورے بغم گسارے نرسی

تاسودہ نہ گردی چاحنا ورتہ سنگ برگز بکف پائے نگارے نرسی برگز بکف پائے نگارے نرسی اس وقت تک نمیں پہنچ پائے گا،جب تک تو تک فیا نے اٹھائے، غنوار تیرے پاس نمیں پنچ گا۔جب تک تو حناء کو پھرے رگڑے

ملنے والا اور جن کاہر آسر ان کے مقدس دم کے ساتھ ٹوٹے والا ہے .....روتے روتے بے حال ہو گئی ہیں .....ان کے اُڑے ہوئے رنگت والے چرے پر سکوت اور خاموشی کے ساتھ مسلسل اور لگا تار آنسوؤں کی روانی صورتِ حال حال و کھا دکھا کر عرض کر ربی ہے ؛

مے دوی وگریہ مے آید مرا
ساعتے ہے نشیں کہ باراں بگزرد

«جب توجاتا ہے تومیری آکھیں روتی ہیں، جب ایک گھڑی میرے پاس بیٹھے ہو تو

گویا کہ بارش پر س رہی ہے۔ ﴾

اس وقت حضرت الم زین العابدین کے دل ہے کوئی ہو چھے کہ حضور کے 
نا توال دل نے آج کیے کیے صدے اٹھائے اور کیسی مصیبت جھیلنے کے سامان ہور 
ہیں ہماری، پردیس ، پچلن کے ساتھیوں کی جدائی ،ساتھ کھیلے ہوؤں کا فراق 
اور پیارے بھا کیوں کے داغ نے دل کا کیا حال کر رکھا ہے ؟اب ضدیں پوری کر نے 
والا اور نازا ٹھانے والے مربان باپ کاسا یہ بھی سر مبارک ہے اٹھنے والا ہے اس پر طرتہ 
یہ کہ ان مصیبتوں ،ان نا قابل پر داشت تکلیفوں میں کوئی بات پوچھنے والا جمیں ۔

اذبیدش من آن رشك چمن میگردد 
چوں روح روانيكه زتن میگردد

حال عجبے روزوداعش دارم من انسرجان واوزمن میگردد شمیرے سامنے میرامحبوب، جس پرباغ بھی رشک کرتا ہے، جبوہ روح جم میں رشک کرتی ہے، اس الوداع کے وقت میر ایراع بحیب حال ہے، میں اس کے لئے جان کی مظلوم کووطن سے چیشراکر پردلی بناکر لائے ہیں اور آج صبح سے ہمراہیوں اور رفیقوں بلحد گود کے پالوں کو ایک ایک کر کے جدا کر لیا گیا ہے۔ کلیج کے کلڑے خون میں نمائے 'آنکھوں کے سامنے بڑے ہیں ،ہری تھری پھلواڑی کے سمانے اور نازک پھُول' پِتی پِتی ہو کر خاک میں ملے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں ، پرواہ ہوتی تو کیوں ہوتی ؟ کہ ایک راہ دوست میں گھر لٹانے والے ای دن مدینہ سے چلے تھے، جب توایک ایک کو چھیج کر قربان کرایا ورجوا پے پاؤل نہ جاسکتے تھے ،ان کو ہاتھوں پرلے کر نذر کر آئے۔ کمال ہیں وہ ملائکہ جو حضرت انسان کی پیدائش پر چون وچراکرتے تھے ،اپی جانمازوں اور سیع و تقدیس کے معلول سے اٹھ کر آج کرباا کے میدان کی سیر کریں اور "اِنیی أغلم مالا قفلمون "كي شاندار تفعيل حيرت كي آنكهول سے ملاحظه فرمائيں ،اس دل د کھانے والے معرکے میں امتحان سبھی کا مقصود تھا ، گر حسینِ مظلوم کا اصلی 'اوروں کا طفیلی، آگرابیانہ ہو تا تو ممکن تھا کہ دشمنوں کے ہاتھوں سے جو صرف امام ہی کے خون کے پیاسے تھے، پہلے امام کو شہید کرادیا جاتا۔ اللہ اکبر!اس وقت کس قیامت کا در د ناک مظر آکھوں کے سامنے ہے۔امام مظلوم اپنے گھر والوں سے رخصت ہورہے ہیں ..... یکی کی حالت .... تمائی کی کیفیت .... تین دن کے بیاہے .... مقدس جگه یر سینکروں تیر کھائے ..... ہزاروں وشمنوں کے مقابلہ پر جانے کاسامان فرمارہے ہیں .....الم بیت کی صغیر س صاحبزادیال، دنیامیں جن کی نازبر داری کا آخری فیصلہ ان کی شمادت کے ساتھ ہونے والاہے ،بے چین ہو کر رور ہی ہیں ....بے کس سیدانیان ، مال جن کے عیش، جن کے آرام کا خاتمہ ان کی رخصت کے ساتھ خرباد کہنے والا ے ، مخت بے چینی کے ساتھ اشکبار ہیں۔اور بعض وہ مقدس صور تیں جن کو بے کسی کی یولتی ہوئی تصویر کمنا ہر طریقے سے درست ہوسکتاہے .... جن کا سماگ خاک میں

قدروالے جانتے ہیں قدر شانِ اہل مت

مصطفیٰ بائع خریدار اس کا الله مشتری خوب جاندی کر رہا ہے کاروائن الل بیت

رزم کا میدال بنا ہے جلوہ گاہِ حسن وعشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحانِ اہل بیت

بھول زخول کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خون سے سینچا میا ہے گلتان الل بیت

حوریں کرتی ہیں عروسانِ شادت کا سنگھار خوبرو دولھا ما ہے ہر جوانِ اہل بیت

ہوگی تھین عید دیدِ آب تیج سے اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان الل بیت

جعہ کادن ہے کتائی زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شنرادگانِ الل بیت

اے شاب فصل گل! چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا لملاتا ہوستانِ اٹل بیت

کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے؟ دن دھاڑے کٹ رہا ہے کاروانِ الل بیت

خنگ ہو جاخاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پردیکھ تو سو تھی زبانِ اہلی بیت

خاک پر عباس وعثال علم بردار بین بے کس اب کون اٹھائے گا نشانِ اہل بیت

تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں

بازى نگار باہول اور وہ ميرے گرو گھوم رہاہے۔

ہائے!کوئی اس وقت کوئی اتنا بھی نہ کہ رکاب تھام کر سوار کرائے یا میدان

تک ساتھ جائے۔ہاں! پچھ بے کس پچوں کی در دناک آوازیں اور بے ہس عور توں کی
مایو ہی ہھر کی نگاہیں ،جو ہر قدم پر امام کے ساتھ ہیں ،امام مظلوم کاجوقدم آگے پڑتا
ہے،" یتیمی پچوں "اور" ہے کسی عور توں "کے قریب ہوجاتی ہے۔امام کے متعلقین ،
امام کی بہنیں جنہیں ابھی صبر کی تلقین فرمائی گئی تھی ،اپنز خمی کلیجوں پر صبر کی ہماری
سل دکھے ہوئے سکوت کے عالم ہیں بیٹھی ہیں ،گر ان کے آنسووں کا غیر منقطع
سل دکھے ہوئے سکوت کے عالم ہیں بیٹھی ہیں ،گر ان کے آنسووں کا غیر منقطع
سلمہ ،ان کے ہے کسی چھائے ہوئے چروں کا اڑا ہوارنگ ، چگر گوشوں کی شمادت ،
امام کی رخصت ،اپی ہے ہسی ،گھر ہمر کی تباہی پر زبانِ حال سے کہ رہا ہے۔
امام کی رخصت ،اپی ہے ہسی ،گھر ہمر کی تباہی پر زبانِ حال سے کہ رہا ہے۔
افام سارا روانہ ہو گیا میں اکیلا چھوڑ کر

## ﴿ جَكِر كُوشْرُ رسول عَلِيكَ كَي بِرسوزشهادت ﴾

باغ جنت کے بیں بر مدح خوان الل بیت تم کو مردہ نارکا اے دشمنانِ الل بیت

کس زبال سے ہو بیل عزوشانِ اہل بیت محرح موتے مصطفیٰ ہے مدح خوانِ اہل بیت

ان کی پاکی کاخدائے پاک کرتاہے ہیں آیہ ' تطمیر سے ظاہرہے شانِ الل بیت

مصطفیٰ عزت بردھانے کے لئے تعظیم دیں ہے بلعہ اقبال تیرا دودمانِ الل بیت

ان کے گھر میں بے اجازت جریل آتے نہیں

كربلا ميں خوب ہى جيكى دكانِ الل بيت

زخم کمانے کو تو آپ نتنے پینے کو دیا خوب وعوت کی بلا کروشمنانی اٹل بیت

> ابنا سودائی کر بازار سوتا کر گئے کوننی بستی بسائی تاجرانِ اہل سے

الم سِت پاک ے محتافیل بے باکیاں لَعْنَهُ اللهِ عَلَیْکُم دشمانِ اٹل سِت

> بے ادب گستاخ فرقے کو سنادے اے حسن یول کما کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت

اے کوٹر! اپنے ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کی سبیل تیار رکھ کہ تین دن کے پیاہے تیرے کنارے جلوہ فرمائیں گے۔۔۔۔۔۔

آج میدان کربلای جنتوں سے حوری سنگار کئے ، ٹھنڈ نے پانی کے پیا نے لئے حاضر ہیں ..... آسان سے ملا نکہ کی لگا تار آمد نے سطح ہواکوبالکل ہمر دیا ہے اور پاک روحوں نے بہشت کے مکانوں کو سونا کر دیا ..... خود حضور پر نور علیہ مید طیبہ سے اپنے لاڈ لے حسین کی قتل گاہ تشریف لائے ہوئے ہیں .....ریش مبارک اور سر اطهر کے بال گرد سے اٹے ہوئے اور آئھوں سے آنسوؤل کا تاریخ ھا ہوا ہے .....دست مبارک میں ایک شیشہ ہے ، جس میں شہیدوں کا مقد س خون جمع فرمایا گیا .....اور اب مقد س دل کے چین بیارے حسین کے خون ہمر نے کی باری ہے۔ مقد س دل کے چین بیارے حسین کے خون ہمر نے کی باری ہے۔ بچہ ناز رفته باشد زجہان نیازمندے

بیاں کی شدت سے تڑیے بے زبانِ المل بیف

قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر ونریث بے وار تال کو کاروانِ اہل سے

فاطمہ کے لاؤلے کاآخری دیدارہے حشرکا ہنگامہ بریا ہے میانِ الل بیت

ونت رخصت کر رہاہے خاک میں ماناساگ لوسلام آخری اے یوگانِ اہل بیت

ار فوج دشمنال میں اے فلک بوں ڈوب جائے فاطمہ کا چاند محر آسانِ اہل بیت

> کس مزے کی لذتیں ہیں آب بیٹے یار میں خاک وخوں میں لوشتے ہیں تشرگانِ الل بیت

باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا اے نے اس محبوب خدا اے نے قسمت تماری کشتگان الل بیت

حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے آج کیما حشر ہے یارب میانِ الل بیت

کوئی کیوں ہو جھے کسی کو کیا غرض اے بے کسی آج کیا ہے۔ آج کیما ہے مریض نیم جانِ اہل سے

گھر لٹانا جان وینا کوئی تجھ سے سکھ جائے جانِ عالم ہوقدا اے خاندانِ الل بیت

سرشہیدانِ محبت کے ہیں نیزوں پر بلعد اور اونچی کی خدانے قدردشانِ الل بیت

وولت ويدار پائي پاک جانين چ کر

خداکی قتم ، دہ فوج اس طرح ان کے حملوں سے پریثان ہوتی جیسے بحریوں کے گلہ پرشیر آپڑتا ہے ، دشمنوں کے چھوٹے ہوئے میں ، دشمنوں کے چھوٹے ہوئے ہیں، ناگاہ امام کا گھوڑ ابھی کام آگیا، پیادہ ایسا قبال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہیں۔

تین دن کے پیاسے تھے ایک بدخت نے فرات کی طرف اشارہ کر کے کما

"وہ دیکھے کیسا چک رہا ہے ، گرتم اس سے ایک یو ند نہ پاؤگے یماں تک کہ پیاسے ہی مارے جاؤگے ۔ "فرمایا" اللہ! جھے کو پیاساہی قتل کرے ۔ "فررا پیاس میں مبتلا ہوا، پانی پیتا، پیاں نہ بجھتی یمال تک کہ پیاساہی مرگیا۔ حملہ کرتے اور فرماتے ، "کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہو ؟ ہاں ہاں ، خداکی قتم! میرے بعد کسی کو قتل نہ کروگے ، جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خداکی ناخوشی کا سبب ہو ، خداکی قتم! مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ذات سے مجھے عزت بخشے اور تم سے دہ بدلہ لے جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو ، خداکی قتم! تم مجھے قتل کروگے تواللہ تم میں بھوٹ ڈالے گااور تمہارے خواب و خیال عن بی بھوٹ ڈالے گااور تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو ، خداکی قتم! بر بھی راضی نہ ہوگا ، یمال تک کہ تمہارے لئے دکھ دینے والا خواب چندور چند برط ھائے گا۔ "

جب شمر خبیث نے کام نگانہ دیکھا، نشکر کو للکارا، "تمماری اکیں تم کو پیٹی کیا انظار کر رہے ہو حبین کو قتل کرو۔ "اب چار طرف سے ظلمت کے اہر اور تاریکی کے بادل فاطمہ کے چاند پر چھاگئے۔ ذرعہ بن شریک تمیں نے باکس شانہ مبارک پر تلوار ماری ،امام تھک گئے ہیں .... زخموں سے چور ہیں .... ۳۳ زخم نیزے کے اور ۳۳ گھاؤ تلوار کے لگے ہیں .... تیروں کا شار نہیں .... اٹھنا چاہتے ہیں اور مگر گر پڑتے ہیں گھاؤ تلوار کے لگے ہیں سان بن انس نھی شقی ناری جہنمی نے نیزہ ماراکہ وہ عرش کا تارا زمین پر ٹوٹ کر گر پڑا .... بنان مر دود نے خولی بن پر یدے کما، سر کاٹ لے۔ اس کا زمین پر ٹوٹ کر گر پڑا .... بنان مر دود نے خولی بن پر یدے کما، سر کاٹ لے۔ اس کا

که بوقتِ جان سپردن بسرش رسیده باشی ﴿ اَسْ کَ نِیاز مندی سے جمال، کُتَانازالُهائے گا، کہ جب میری جان نکل رہی ہوگی اور تومیرے سریر کھڑ اہوگا۔ ﴾ تومیرے سریر کھڑ اہوگا۔ ﴾

غرض آن کربلامین حینی میلا لگا ہوا ہے ..... حوروں سے کوکہ اپنی خوشبودار چوٹیاں کھول کر کربلاکا میدان صاف کریں کہ تمہاری شنرادی ، تمہاری آقائے نعمت قاطمہ زہرائے لال کے شہید کرنے اور خاک پر لٹائے جانے کا وقت تقریب آگیا ہے .....ر ضوان کو خردو کہ جنتوں کو بھینی بھینی خوشبوؤل سے بساکر دکھے کہ بنرم شہادت کا دو لھا بہتے خون کا دکش آرائٹوں سے آراستہ کر کے دلہن بناکر رکھے کہ بنرم شہادت کا دو لھا بہتے خون کا سرلبا ندھے ذخوں کے ہار گلے میں ڈالے عنقریب تشریف لانے والا ہے۔ سرلبا ندھے آ و وکا کی بے قراری آئی

ساتھ والے ہمائی ہو چکے ہیں سب شہید
اب الم بے کس و تنا کی باری آگئ
الم نے شمر خبیث کو خیمۂ اطر کی طرف بو صفے دکھ کر فرمایا" خرائی ہو
تہمارے لئے آگردیں نہیں رکھتے اور قیامت سے نہیں ڈرتے تو شر افت سے نہ
گزرو، میرے قال بیت سے جال سر کشول کو روکو، دشمن او هر سے بازر ہے ۔"اب
چار طرف سے الم مظلوم پر' جنہیں شوقی شادت ہزاروں دشمنوں کے مقابلے ہیں
اکیلاکر کے لایا ہے۔ نر فہ ہوا۔ الم دائن طرف سے حملہ فرماتے تودور تک سواروں اور
پیادوں کا نشان نہ رہتا ، بائیں جانب تشریف لے جاتے تودشنوں کو میدان چھوڑ
کر کھاگنا پڑتا۔

ہاتھ کانپا۔ سنان ولد الشیطان بولا، "تیراہاتھ بے کار ہوا"اور خودگھوڑے ہے اتر کر تحمد رسول اللہ عَلَیْ ہے جگرپارے، تین دن کے بیاسے کو ذرج کیا اور سر مبارک جداکر لیا ، شمادت جو دلھن بنی ہوئی سرخ جوڑا، جنتی خو شبودک میں بسائے اسی وقت کی منتظر بیٹھی تھی، گھو تکمٹ اٹھا کربے تابانہ دوڑی اور اپنے دولھا حسین شہید کے گلے میں باہیں ۔ ڈال کر لیٹ گئی ۔ فصلگی اللّه عَلٰی سَیِدیاً وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدُو اللّهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَصْحَابِهِ اَلْحَابِهُ مَا اللّهِ عَلٰی اعْدَائِهِ مِ الطّلِمِینَ۔

اس پر بھی صبر نہ آیا،ام کا لباس آتار کر آپس میں بانٹ لیا۔عدادت کی آگ ابھی بھی نہ جھی،الل بیت کے خیموں کولوٹا، تمام مال اسباب اور مجمد رسول الله (علیقیہ) کی صاحبزاد یوں کازیوراتارلیا، کسی بی بی کے کان میں ایک بالی بھی نہ چھوڑی۔

اللہ عزوجل کی ہزار، ہزار لعنتیں ان بے دینوں کی شقاوت پر ، زیوردر کنار اللہ بیت کے سرول سے ڈویٹے تک .....، اب بھی سر دودوں کو چین نہ پڑا، ایک شق ناری جنمی پکارا "کوئی ہے کہ حیین کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کرے بین مر دود گھوڑے کداتے دوڑے اور فاطمہ کی گود کے پالے ، مصطفل کے بین بین مر دود گھوڑے کداتے دوڑے اور فاطمہ کی گود کے پالے ، مصطفل کے سینے پر کھیلنے والے ، کے تن مبارک کو سموں سے روندا، کہ سینہ ویشت بازنین کی تمام ہریاں ریزہ بھو گئیں ۔ " .... فصلی الله علی سیّدِنا ومَوْلاَنا مُحَمَّدُو الله وَاصْحَابِهِ آجْمَعِیْنَ وَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَی اعْدَائِهِ وَاعْدَائِهِ مِ الطَّلِمِیْنَ۔

﴿شمادت كَے بعد كے واقعات﴾

کے شمر خبیث نے چاہا کہ امام زین العابدین کو بھی شہید کرے، حمید تن مسلم ید لا "سبحان اللہ! کیا ہے بھی قبل کئے جائیں گے ؟ " ... . ظالم بازر ہا۔ پھر سر مبارک امام مظلوم وشدائے مرحوم 'خولی تن بزید اور حمید تن مسلم کے ساتھ ائن زیاد کے یاس بھیے

گئے ،جب کونے آئے مکان بند پایا۔ خولی سر مبارک گھر لے آیااورا پی عورت نوار' سے کا" میں تیرے لئے وہ چیز لایا ہوں جو عمر ہمر کو غنی کردے۔"اس نے پوچھا" کیا ہے ؟"کما" حسین کا سر۔"یولی" خرائی ہو تیرے لئے ،لوگ چاندی سونا لے کر آئے ہیں اور تُور سول اللہ (علیقے) کے بیٹے کا سر لایا ہے۔ خدا کی قتم! میں تیرے ساتھ کہی میں رہوں گا۔"یہ ٹی ٹی کہتی ہے کہ" میں نے رات ہمر دیکھا کہ آئیک نورِ عظیم ، سر مبارک سے آسان تک بلند ہے اور سید پر ند 'سر اقد س پر قربان ہورہے ہیں۔"

جب سر مبارک، ائن زیاد خبیث کے پاس لایا گیا،اس کے گھر کے درود بوار ے خون بھنے لگا ،وہ شقی جھٹری سے دندانِ مبارک کو چھو کر بولا،" میں نے ایسا خوصورت نه ویکها ، دانت کیسے اچھے ہیں۔"زیدین ارقم (رسی اللہ عنہ) تشریف رکھتے منے، فرمایا" اپنی چیمزی ہٹا، میں نے مدتوں رسول اللہ علیہ کوان ہو نٹوں کو چومتے اور پار کرتے ہوئے دیکھاہے۔" یہ کر رونے لگے۔وہ خبیث بولا "جمہیں رونا نصیب ہو،اگر سٹھیانہ گئے ہوتے تو میں گردن ماردیتا۔" میہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس مردود کے درباریوں سے فرمایا "تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیااور مرجانہ کے جنے کوامیر بمایا ، آج سے تم غلام ہو، خدا کی قتم! تمہارے اچھے اچھے قتل کئے جائیں گے اور جو چکر ہیں گے غلام بنا لئے جائیں گے۔ دور ہوں وہ جو ذلہ ، وعار پر راضی ہوں۔ "پھر فرمایا" اے الن زیاد! میں جھ سے وہ حدیث بیان کرول گاجو تھے غیظ وغضب کی آگ میں چھونک وے ، میں نے حضور اقدس کو ویکھا "و بنی ران مبارک پر حسن کو بھایا اور باکیں پر حسین کواور دست اقد س ان کے سروں پر رکھ کر دعا فرمائی۔الٰبی میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونیتا ہوں۔"اے ابن زیاد! دکھے نبی عظیم کی ابانت کے ساتھ تونے کیاکیا ؟"اد هر ظالمول نے عابد بمار کے ملے میں طوق ہاتھوں میں محصریاں

توانسیں بھی قتل کردوں، خیر اڑ کے کوچھوڑ دو کہ اپنے ناموس کے ساتھ رہے۔"

#### ہر انور کی کرامات 🔊

اب یہ قافلہ اور شہیدوں کے سر شام کوروائہ کے گئے ، سر مبارک نیزہ پر تھا ، راہ میں ایک مخص قران مجید کی تلاوت کررہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا" آم حَسِبْت اَن اَصَحَابَ الْکَهَفِ وَالرَّقِيْمِ لا کَانُوا مِن اَيْتِنَا عَجَبًا ﴿ کِيا تُونے نہ جانا کہ کف ورقیم والے ہاری نثانیوں سے اچنبا تھے۔ "ا" سر مبارک نے فرمایا،" یَا قَالِی اَنْفُوانَ اَعْجَبُ مِن قِصَّةِ اَصْحَابِ الْکَهُفِ قَتَلِی وَحَمَلِی اَلْ قران پڑھے والے اصحاب کمف کے قصے سے ذیادہ عجیب ہے میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لئے والے اصحاب کمف کے قصے سے ذیادہ عجیب ہے میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لئے پھرنا۔" ظالم جمال گھرتے 'سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پھراد ہے۔

ایک واہب نفرانی نے دیکھا تو پوچھا، بتایا، کما" تم برے لوگ ہو، کیاد س بڑار اشر فیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے ۔" دنیا کے کتوں نے قبول کرلیا۔ راہب نے سر مبارک دھویا، خوشبولگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتار ہاایک نور بلند ہو تاپایا۔ راہب نے وہ رات روکر کائی، صبح اسلام لایا ورگر جاگھر جاکر اس کامال و متاع چھوڑ کر اہل بیت کی خدمت میں گذار دی۔

صبح ان خبیثوں نے اشر فیوں کے توڑے آپس میں جھے کرنے کو کھولے ،
سب اشر فیاں کھیکریاں ہوگئ تھیں ،ان کے ایک طرف لکھاتھا" وَلاَ تَحْسَبَنَ اللّٰهَ
عَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ۔ ہرگز اللہ کو عافل نہ جانیو ظالموں کے کاموں سے۔
۲ "اور دوسری طرف لکھاتھا" وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَی مُنْقَلِبٍ يُنْقَلِبُونَ۔ (
اب جانے جاتے ہیں ظلم کرنے والے کس بلٹے پر بلٹا کھاتے ہیں۔ "﴿الندل

١٠ إرالكفف و ب ١٥- 2 إرام اهيم ٢٣. ب١٣

ڈالیں اور بیبیوں کو او نٹوں پر سوار کر اکر ، دوروزبعد کر بلا کوچ کیا۔

سوار مگھوڑوں پراعداء پیادہ شنرادہ اللی کیسا زمانے نے انقلاب کیا

جب به مظلوموں کا لٹاہوا قافلہ 'شہیدوں کی لا شوں پر گزراکہ بے گوروکفن میدان میں پڑے ہیں، حضرت زینب بے تابانہ چلاا شھیں، یار سول اللہ! حضور پر ملا ککہ آسان کی درودیں، حضور! به ہیں حسین .... میدان میں لیٹے .... سر سے پاؤل تک خون میں لیٹے .... تمام بدن کے جوڑ کے اور حضور کی بیٹیاں قیدی ہو کیں اور حضور کے جوڑ کے اور حضور کی بیٹیاں قیدی ہو کیں اور حضور کے مقتول پڑے ہیں جن پر ہوا خاک اڑا کر ڈالتی ہے ۔....."

جب به مظلوم قافلہ ، ائن زیاد بد نماد کے پاس پہنچا ، اس نے عابد مظلوم سے عث کی ، سکت جو اب پانے کے بعد بولا "خداکی قتم ! تم اشیں بیس سے ہو۔ "پھر ایک شخص سے کہا، دیکھ توبیبالغ ہیں اور پر مری بن معاذ احمری شق نے ید مظلوم کو قریب جا کہ خور سے دیکھا ، کہا" ہاں جوان ہیں۔ "خبیث بولا،" انہیں بھی قتل کر۔ "حضر سے جا کر خور سے دیکھا ، کہا" ہاں جوان ہیں۔ "خبیث بولا،" انہیں بھی قتل کر۔ "حضر سے ذین ہوکر مظلوم بھتے سے لیٹ گئیں اور فرمایا" ائن زیاد ہس کر ! ابھی ہمار سے خون سے تو سے تو نے کے باتی چھوڑ اسے ؟ میں تھے خداکا واسط دیتی ہوں کہ اس بھے کو قتل کرے تواس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈال۔"

عابد مظلوم نے فرمایا" اے ائن زیاد! ان ہے کس عور تول کا کون مگر بان رہے کا ؟ دین ودیات وحقق رسالت تورباد گئے ، آخر کچھے ان سے کچھے قرامت بھی ہے ، اس کا خیال کر کے ان کے ساتھ کوئی خداتر س بعرہ کر دینا ،جو اسلامی پاس کے ساتھ انہیں خیال کر کے ان کے ساتھ کوئی خداتر س بعرہ کر خبیث یو لا"خون کی شر کت بھی مدینہ پہنچا آئے۔"حضرت زینب کی بیہ حالت و کھھ کر خبیث یو لا"خون کی شر کت بھی کیا چیز ہے میں یقین کر تاہوں کہ بید فی فی جائی ہے کہ اس لڑے کو قتل کر دوں

۲۲4. پ 19

#### ﴿مزيد واقعات

جب سر مبارک ام مظلوم کا، اس ظالم اظلم یزید پلید کے پاس پہنچاء ید سے چھونے لگا، نفر انی بادشاہ کا سفیر موجود تھا، جر ان ہو کر یو لاکہ "ہمارے یمال ایک جزیرے کے گرجا گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا سم ہے، ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف جج کی طرح جاتے اور منتیں مانگتے ہیں اور اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبہ کی ، تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں گوائی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔"

ایک یمودی نے کما، "مجھ میں اور واؤد علیہ السلام میں ستر پشت کا فاصلہ ہے (اس مباء پر) یمود میری تعظیم کرتے ہیں اور (تمھار اصال سے کہ) تم نے خود اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کردیا؟

پھرشام سے سے تافلہ مدینہ طیبہ کو روانہ کیا گیا، مدینہ میں پہنچنے کی تاریخ قیامت کا سامان اپنے ساتھ لائی۔ گھر گھر میں کمرام تھا، درود یوار سے دل دکھانے اور کلیج میں گھاؤڈالنے والی مصیبت فیکی پڑتی ہے۔

بعدِ شمادت آسان سے خون برسا۔ نفرہ ازدیہ کہتی ہیں کہ "ہم صبح کو اٹھے تو تمام برتن خون سے ہمرے پائے ... آسان اس قدر تاریک ہوا کہ دن کو ستارے نظر آئے ... ملکوشام میں جو پھر اٹھاتے، اس کے نیچے تازہ خون یاتے۔"

ایک روایت میں ہے سات دن آسان اس قدر تاریک رہاکہ دیواریں شماب کی رگئی ہوئی معلوم ہو تیں ... ستارول میں تلاطم نظر آتا ... ایک ستارہ دوسر سے مکراتا۔

او سعد فرماتے ہیں،" دنیا تھر میں جو پھر اٹھایا اس کے پنچے تازہ خون پایا .... آسان سے خون برسا ... کپڑے پھٹے بھٹ گئے ،گر اس کا اثر نہ جانا تھا نہ گیا .... خراسان وشام و کو فہ میں گھروں اور دیواروں پر خون خون ہی تھا۔"

علاء فرماتے ہیں کہ " یہ تیز سرخی جوشفق کے ساتھ دیکھی جاتی ہے، شادت مبارک سے پہلے نہ تھی ،چھ مینے تک آسان کے کنارے سرخ رہے پھر یہ سرخی نمودار ہوئی۔"

#### ﴿ قَتَلِ حَسِين (رضى الله عنه ) ميں شر يك بد مختول كا عبرت ناك انجام ﴾

الا تن نروایت کی "کھ لوگ بیٹے ذکر کردے تھے کہ جس نے امامِ مظلوم کے قل میں کھ اعانت کی "کھ لوگ بیٹے ذکر کردے تھے کہ جس نے امامِ مظلوم کے قل میں کھ اعانت کی تھی کی نہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہوا۔ "کی بذھے نے اپ نفس ناپاک کی نبیت سے کہا کہ "اس نو کھے نہ ہوا۔" چراغ کی بنی سنجعائی، آگ نے اس شق کو جالیا، آگ آگ چلا تا فرات میں کو دیڑا، مگروہ آگ نہ تھی، یمال تک کہ آگ میں پنچا۔

منصور بن عمار نے روایت کی کہ ''امام کے قاتل ایک پیاس میں مبتلا ہوئے کہ ایک ایک مشک چڑھاجاتے اور پیاس کم نہ ہوتی۔''

سدی کتے ہیں کہ "ایک شخص نے کربلامیں میری دعوت کی، اوگوں نے آپ میں فرکت کی ہری موت مرا آپ میں ذکر کیا کہ "جس جس نے حسین کے خون میں شرکت کی بری موت مرا ۔ "میزبان نے اسے جھٹلایا اور کما کہ "وہ شخص ( یعنی میں خود ) بھی ای انظر میں تھا ( جھے تو چھ بھی نہ ہوا )۔ " بچیلی رات ( یعنی رات کے آخری پر ) چراغ درست کرنے اٹھا، آگ نے جست کر کے اس کے بدن کو لیا، خدا کی فتم ؛ میں نے دیکھا کہ اس کابدن کو کلہ ہو گیا۔ "

امام زہری فرماتے ہیں،"ان میں کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مرا، کسی کامنہ کالا ہو گیا۔"

الم واقدى فرماتے ہیں، "ایک بڈھاوقت شادت امام موجود تھا، (لیکن قتل میں) شریک ند ہوا، اندھا ہو گیا۔ سب پوچھا گیا، کما، "اس نے مصطفیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا، آستینیں پڑھائے، دست اقدس میں ننگی تلواد لئے، سامنے دس قاتل ذی میں دیکھا، آستینیں پڑھائے، دست اقدس میں ننگی تلواد لئے، سامنے دس قاتل ذی میں دیکھ ہوئے بڑے ہیں۔ حضور نے اس بڈھے پر غضب فرمایا کہ " تو نے موجود ہوکراس میں دیکھوں میں لگادی، اٹھا تواندھا تھا۔

ایک بڑھے نے حضور پرنور عظیم کوخواب میں دیکھاکہ "سانے ایک طشت میں خون رکھا ہے اور لوگ پیش کے جاتے ہیں، حضور علیہ اس خون کا دھبہ لگادیتے ہیں، حضور علیہ اس کی باری آئی، اس نے عرض کی "میں تو موجود نہ تھا۔ "فرمایا" دل سے تو چاہتا تھا۔ "مجرا گشت مبارک سے اس کی طرف اشارہ کیا، میح کواند ھاا تھا۔

حاکم نے روایت کی کہ حضور پر نور علی ہے جریل نے عرض کی ،"اللہ تعالیٰ فرما تاہے جس نے کچی مین کے بدلے ستر ہزار قبل کے اور حسین کے بدلے ستر ہزار قبل کے اور حسین کے بدلے ستر ہزار اور ستر ہزار قبل فرماؤں گا۔"

الحمد بند! ابند عرد جل نے ائن زیاد خبیث سے امام کابد لہ لے لیا۔ جب وہ مردود مارا گیا، اس کامر مع اس کے ساتھیوں کے سروں لا کرر کھا گیا۔ لوگوں کا جموم تھا، غل پڑگیا" آیا۔"راوی کتے ہیں،" میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آرہا ہے، سب سروں کے پڑگین ہو تا ہوا این زیاد کے ناپاک سر تک پہنچا۔ ایک نتھنے میں گھس کر دوسرے نتھنے میں سے نکا اور چلا گیا، پھر غل پڑا، پھروہی سانپ آیا اور چلا گیا کئی بارایہ ہوا۔"

منصور كيتے بيں، "ميں نے شام ميں ايك مخص كود يكھا، اس كامند سور كامند تھا، سبب بوچھا كما، "وہ مولى على (رض اللہ عند) اور الن كى پاك اولاد پر لعنت كياكر تا۔ "
ايك رات حضور سيد عالم علي كوخواب ميں و يكھا، امام حسن مجتبى (رض اللہ عند) نے اس خبيث كى شكايت كى، حضور عليه السلام نے اس پر لعنت فرمائى اور منه پر تھوك ويا، چره سؤركا ہوگيا۔ "

وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَقَطْ صَلَّى اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ حَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْ لاَنَامُ حَمَّدٍ وَّالِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَةِكَ يَاارْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ بِرَحْمَةِكَ يَاارْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

# امام حسن كوز بركس نے ديا؟

اسبات کا درست ومدلل جواب جانے کے لئے "خلیفہ اعلی حعرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (قدس مرہ) "کے تحریر کردہ درج ذیل کلمات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، "مور خین نے زہر خورانی کی نسبت جعدہ بنت اشعث این قیس کی طرف کی ہادراس کوامام عالی مقام (رضی اللہ عد) کی ذوجہ بتایا ہے ، اور یہ بھی کما ہے کہ "یہ زہر خورانی باغوائے یزید ہوئی ہاور یزید نے اس سے نتایا ہے ، اور یہ بھی کما ہے کہ "یہ زہر خورانی باغوائے یزید ہوئی ہاور یزید ہے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا، اس طع میں آکراس نے حضر توامام (رضی اللہ عند) کو زہر ویا۔ "کین نکاح کا وعدہ کیا تھا، اس طع میں آکراس نے حضر توامام (رضی اللہ عند) کو زہر ویا۔ "کین

اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب شیس ہوئی اور بغیر کسی سیم صحیح کے کسی مسلمان پر قل كالزام ،اورايسے عظيم الثان قل كالزام كس طرح جائز ہوسكتا ہے ؟ قطع نظر اس بات کے کہ روایت کے لئے کوئی سند نہیں ہے اور مؤر خین فے بغیر کسی معتبر ذریعے یا

یہ خبروا قعات کے حوالے سے بھی تا تابل اطمئنان معلوم ہوتی ہے۔ (کیو تکہ) واقعات کی محقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسی ہو سکتی ہے، مشکل ہے کہ بعد کو ویسی متحقیق ہو ، خاص کر کہ جب کہ واقعہ اتنااہم ہو۔ مگر حیرت ہے کہ اہلِ بیتِ اطهار کے اس امام جلیل کا قتل ؟اس قاتل کی خبر غیر کو کیا ہوتی ؟خود حضرت امام حسین (رمن الله منه ) کو بھی پیع نہیں ہے۔ یہی تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے براد رِ معظم ے زہر دہندہ کا نام نام دریافت فرماتے ہیں ۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ آمام حسین (رمنی الله منه) کوزېر د پيخوالے کا نام معلوم نه تھا۔

معتدحوالے کے لکھ دیاہے۔

اب جب كدامام حسن (رض الله عنه) نے خود كى قتل كرنے والے كانام ندليا ، تو جعدہ کو قاتل ہونے کے لئے معین کرنے والا کون ہے ؟ امام حسین (رضی اللہ عنہ) كويا المين كے صاحبزادول ميں سے كى صاحب كو ائى آخر حيات تك جعده كى زہر خورانی کاکوئی شوت ند پنچا، نه بی ان میں ہے کی نے اس پر شرعی مواخذہ کیا۔

ایک اور پہلواس واقعہ کا خاص طور پر قابلِ لحاظ ہے اور وہ بیہ ہے کہ "حضرتِ الم (دمنی الله عنه) کابیوی کوغیر کے ساتھ سازباز کرنے کی شنیع تھے کے ساتھ متم كياجاتا ہے۔ يه ايك بدترين تمرا (يعنى طعنه زنی) ہے۔ عجب نہيں كه اس حكايت كى بنياد خارجیوں کی افتراء ات ہوں ،جب کہ سیح اور معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہے کہ حضرت المام حسن (رض الله عنه ) كثير التزوج ( يعنى بهت زياده شادى كرنے دالے ) متح اور آپ نے

سو(١٠٠) ك قريب نكاح كے اور طلاقيں ديں۔ اكثر ايك دوشب بى كے بعد طلاق وے دیتے تھے۔حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باربار اعلان فرماتے تھے کہ" حضرت امام حسن کی عادت ہے کہ یہ طلاق دے ویا کرتے ہیں، کوئی اپن اڑک ان کے ساتھ ندمیاہ۔"

مر مسلمان بیبیال اور ان کے والدین بیہ تمنا کرتے ہے کہ (اس طرح) کنیر ہونے کا شرف ہی حاصل ہو جائے۔ای کا اثر تھا حضرت امام حسن (رمنی املہ عنہ ) جن عور تول کو طلاق دیا کرتے تھے وہ اپنی باقی زندگی حضرت امام کی محبت میں سیدایانہ گزار دیتی اور ان کی حیات کا لمحه لمحه حضرت امام کی یاد اور محبت میں گزر تا تھا۔الیم حالت میں بیبات بہت بعید ہے کہ امام کی بدی حضرت امام کے فیض صحبت کی قدرنہ كرے اور يزيد بليد كى طرف ايك طمع فاسدكى بناء برامام جلبل كے قتل جيسے سخت جرم كا ارتكاب كر - والله تعالى اعلم بحقيقة الحال (سوانح كربلا)

| مصطفع ﷺ                                                   | اهلبیت                                                            | عمار بن ابی سلام انصاری                            |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| `هنرت علی اصغر بن امام` <sup>میی</sup> ن                  |                                                                   | عابس بن ابی حبیب شاکری<br>شده میرون                |  |
| الله عند إن العالم الله الله الله الله الله الله الله ا   | فيروز غلام امام حسين                                              | شوذ ب غلام آزاد<br>شاری میزن ر                     |  |
| ides<br>September                                         | حضرت عبدالله بن عقيل                                              | شا کری انصاری<br>همیب بن حدث بن مرافع انصاری       |  |
|                                                           | حضرت عبدالرحمن بن عقيل                                            | مبیب. پی خارب بی مرج مصاری<br>ما لک بن سریع انصاری |  |
| ( اوراق فمنس ۳۹۰ ۳۹۰.<br>مطبور تشینا والتر آن پلی لیشنز ) | حصرت جعفر بن عقيل                                                 | می بنت.ن رک سی دن<br>محد بن انس انصاری             |  |
|                                                           | حضرت محمد بن الي-عد                                               | مقدا دانصاري                                       |  |
|                                                           | حضرت عبدالقد بن حضرت مسلم                                         | سنمان غلام آزادامام عالى مقام                      |  |
|                                                           | حضرت محمد بن عبدالله                                              | قارب غلام جناب آزاد                                |  |
|                                                           | حضرت عون بن عبدالله<br>سر                                         | جناب امام عالى مقام                                |  |
|                                                           | حضرت ابوبکر بن امام حسن<br>                                       | م وه بن غلام آ زادحمه ین بزید                      |  |
|                                                           | حضرت عمر بن امام حسن<br>ح                                         | بن ديا تي                                          |  |
|                                                           | حضرت عبداللدامام حسن<br>معسد مستقد                                | مصعب براور حربتن ميزيد بن ريوتي                    |  |
|                                                           | حضرت قاسم بن امام حسن<br>حصر مراحد الفطالط                        | ملی بن حریر بن ریاحی                               |  |
|                                                           | حضرت محمد بن مرتضی علی<br>دروی در شده اتنا علا                    | -عد بن عبدالله                                     |  |
|                                                           | حضرت عثان بن مرآنتی علی<br>«مندت عبدالله بن مرآنتهی ملی           | محمد حسيفه غازي                                    |  |
|                                                           | منته ت مبدالد بن مرتض مای<br>«منزت <sup>(۲</sup> نفر بن مرتضی ملی |                                                    |  |
|                                                           | ه هنه ت وبا <sup>ا</sup> ل بن مراتنای ملی                         |                                                    |  |
|                                                           | ۱ نفرت ملی البرین امام <sup>۲</sup> ین                            |                                                    |  |

# اسائے کشکرا مام مع اساء اہلیبت 🍇

شنرادهٔ کونین کے نشکر میں صرف حالیس بیادے اور بتیں سوار تھے جن کی فہرست درج ذیل ہیں۔ ز ہیر بن قیس بجل بدربن معقل جعفى ز ہیر بن حسان محدثی حجابن مروق مؤ ذن لشكراسلام

انس بن كابداسدي سعود بن حجاج انصاري حبيب بن مظاهراسدي بربرين هفير همداني

مجمع بن عبدالله عائدي قیس بن ربیعی انصاری عمارين حسان مدني عبدالله بنعروه ابن خراق غفاري

حسان بن حارث سليمان امت عبدالرحن بنعروه بن خراق غفاري

حره باحر ميفلام آزادا بوذ رغفاري جندب بن حجرخولانی

شيث بن عبدالله بهثتي يزيد بن زياد بن مظاہر كندي طاهرغلام آزاددين الحق خزاعي قاسط بن زبير بفلبي

جبلة بن على شيباني كردوس بن زهير لثلبي

اسلم بن کثیراعرج از دی كنانه بن عتيق انصاري

ز هیر بن سلیم از دی ضرغامة بن ما لك انصاري قاسم بن صبيب از دي

جوىربن ما لك انصاري

عمر بن جندب حضرمی عمرو بن ضيغه منعی يزيد بن مثبت قيسي ابوتمامهانصاري

عمرو بن عبدصائهدی عامربن مسلم

خظله بن اسعد شيباني صف بن ما لک انصاری

عبدالله بن عبدالله كدن اوجي ز میربن بشیر جعفی عبدالله بن عمر وكلبى وهب بن عبد كلبى

خالد بن عمرومکی

محربن حظله تثيى عمروبن خالدمسيدادي

عمرو بن عبدالله صائده

حماد بن انس محمد ي

وقاص بن ما لك احمدي

شريح بن عبيد مکی

مسلم بن عوسجه اسدى

ہلال بن نافع بحلی

مره بن ابي مره غفاري

قيس بن منيه مدنى ہاشم بن عتبہ کمی

بشيربن عمر حصرى

تعيم بن عجلان انصاري

#### پیغام اعلیٰ حضرت

## الما المنت ولاناث واحر صماحان فاض بريوي عايد

بیارے بھائیو اتم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جموبی بھالی جھیڑیں ہو جھیڑ کے تمہارے چاروں طرف جی یہ چاہتے جی کے شہیں بہکاوی شہیں فقتے میں قال وی حمہیں اپنے ساتھ جہتم جی لے جائیں ان سے بچواور دور بھاگو ویوندی جوئے درافضی جوئے ، تیجری ہوئے ، قاویائی ہوئے ، چکڑ الوی ہوئے ، لمرض کئے جی فقتے ہوئے اوران ہے ہے نے گاندھوی ہوئے جنبوں نے ان حب کوانے ایران

ہی فقتے ہوئے اور ان ب سے سے گا ندھوی ہوئے جنہوں نے ان مب کواپنے اندر لے لیا بیاب جنیئر کے این تنجاد سے ایمان کی تاک میں جیں ان کے صلول سے اپنا ایمان بچاؤ حضور الآرس کی اللہ طبہ وللم ورب العزیت جمل جلالہ سے تورجی حضور سے

ر المراق المراق الله المراق ا

الدرے اے دورد دے کھی کی طرح اٹال کر مجینف دو۔

(وصایاشریف سی ۱۲ زیراه تا تسنین رشا)